

بهارشريعت ٱلْحَمَدُ لِلهِ رَبِّ الْعلَمِينَ وَالصَّلوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ اَمَّا بَعُدُ فَاَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

# المدينة العلمية

حصهاول

از: باني دعوتِ اسلامي، عاشق اعلى حضرت شيخٍ طريقت،اميرِ املسنّت حضرت علّا مه مولا نا ابوبلال **محد الياس عطار قا درى رضوى ضيائى دامت بر**كاتم العاليه

الحمدلله على إحسانِه وَ بِفَضْلِ رَسُولِه صلى الله تعالى عليه وسلم

تبلیغِ قرآن وسنّت کی عالمگیرغیرسیاسی تحریک'' **دعوتِ اسلامی'**'نیکی کی دعوت، اِحیائے سنّت اورا شاعتِ

علم شریعت کودنیا بھرمیں عام کرنے کاعزم مصتم رکھتی ہے، اِن تمام اُمورکؤ تحسنِ خوبی سرانجام دینے کے لئے متعدَّ دمجالس كا قيام عمل مين لايا كيا ہے جن ميں سے ايك مجلس "**السمدينة العلمية** "يھى

ہے جودعوت اسلامی کے عکماء ومُفتیانِ کرام کَثَّرَ هُـهُ اللّٰهُ تعالیٰ پرمشمل ہے،جس نے خالص علمی مخقیقی اوراشاعتی کام کا بیز ااٹھایا ہے۔اس کےمندرجہ ذیل پانچ شعبے ہیں:

> (۱) شعبهٔ کتُبِ اعلیٰ حضرت رحمة الله تعالی علیه (۲)شعبهٔ درسی کُتُب

(۳)شعبهٔ اصلاحی کُتُب (۴)شعبهٔ تراهم کتب

(۵)شعبهٔ تفتیشِ کُتُب

(۲)شعبهٔ تخ تج " السمه يسنة السعسلمية" كي اوّلين ترجيح سركارِ اعلى حضرت إمامٍ أبلسنّت عظيم

الَبَرَ كت، عظيمُ المرتبت، بروانهُ شمعِ رِسالت، مُجَدِّ دِ دين ومِلَّت، حاميُ سنّت ، ماحيُ بدعت، عالم شَرِيعَت، بيرِ

آمين بجاه النبى الامين صلى الله تعالى عليه والهوسلَّم رمضان المبارك ١٣٢٥ه

طريقت، باعثِ خَيْرِ و بَرَكت، حضرتِ علّا مه مولا نا الحاج الحافِظ القارى الثيّاه امام أحمد رَضا خان عكَيْه رَحْمَةُ

الرَّحْمٰن كَى رَّران ما يه تصانيف كوعصرِ حاضر كے تقاضوں كے مطابق حتَّى الْـوُسـعلى سَهُل ٱسلُوب ميں

پیش کرنا ہے ۔تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اِس عِلمی تحقیقی اور اشاعتی مدنی کام میں ہرممکن تعاون

فر ما <sup>ت</sup>یس اورمجلس کی طرف ہے شائع ہونے والی <sup>ک</sup>تُب کا خود بھی مطائعہ فر ما <sup>ت</sup>یس اور دوسروں کو بھی اِس کی

رات بارہویں ترقی عطا فرمائے اور ہمارے ہرعملِ خیر کوزیورِاخلاص سے آ راستہ فرما کر دونو ں جہاں کی

بھلائی کا سبب بنائے۔ہمیں زیرِ گنبدِخصرا شہادت، جّت ابقیع میں مدفن اور جّت الفردوس میں جگہ نصیب

الله عزوجل وعوت اسلامي كل تمام مجالس بَشَمُول "السمدينة العلمية "كودن كيار هوين اور

بهارشريعت

ترغیب دلائیں۔

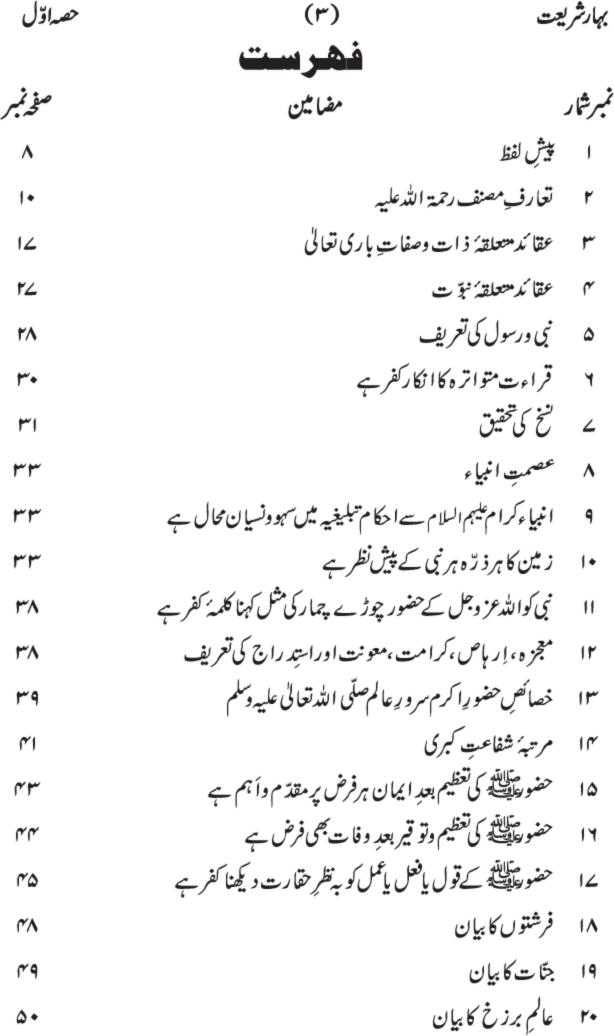

| صهاول      | يت (م)                                                        | بهارشرا |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| ۵۱         | مرنے کی بعدروح کا بدن سے تعلق                                 | 11      |
| ٥٣         | منگر ونگیر کے سوالات                                          | **      |
| ۲۵         | عذاب قبر                                                      | ۲۳      |
| ۵۷         | ا نبیا علیہم السلام وا ولیائے کر ام کے بدن کومٹی نہیں کھاسکتی | ۲۳      |
| ۵۸         | علامات ِ قيامت                                                | 20      |
| 44         | قیامت کامنکر کا فرہے                                          | 24      |
| 44         | حشر کا بیان                                                   | 14      |
| <b>4</b>   | حضورها ينه كاشفاعت فرمانا                                     | ۲۸      |
| ۷٣         | حساب وكتاب                                                    | 49      |
| ۷۵         | حوضٍ كوثر                                                     | ۳.      |
| ۷۵         | ميزان ولواءالحمد وملي صراط                                    | ۳۱      |
| <b>4</b> 9 | جنت کا بیان                                                   | ٣٢      |
| ۲۸         | دوزخ كابيان                                                   | ٣٣      |
| 95         | ايمان وكفركا بيان                                             | ٣٣      |
| 90         | اصولِ عقائد میں تقلید جائز نہیں                               | ٣۵      |
| 92         | کا فریا مرتد کے واسطے اُس کے مرنے کے بعد دعائے مغفرت کفرہے    | ٣٧      |
| 91         | مسلمان کومسلمان اور کا فرکو کا فر جا ننا ضروریاتِ دین سے ہے   | ٣٧      |
| 91         | حدیثِ پاک کے مطابق بیرامت تہتر (۷۳) فرتے ہوجائیگی ، اُن میں   | ٣٨      |
|            | ا یک فرقه جنتی هو گا                                          |         |
| 1++        | قادیانی کے کفریات                                             | ٣٩      |
| 1+4        | رافضيو ل كےعقائد                                              | ۴٠)     |
| 11+        | و ہا ہیہ کے عقا کد و کفریا ت                                  | ۱۳      |

| حصهاوّل   | ييت (۵)                                                             | بہارشرا    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 171       | غیرمقلدین کےعقائد و کفریات                                          | ۴۲         |
| 177       | بدعت کے معنی                                                        | ٣٣         |
| ۲۳        | ا ما مت کا بیان                                                     | ٣٣         |
| 111       | خلافتِ راشده                                                        | ۳۵         |
| 174       | صحابهٔ کرام رضی الله تعالی عنهم کا ذکر ،خیر ہی ہے ہونا فرض ہے       | ٣٦         |
| 174       | شیخین کریمین کی خلا فت کا انکارفقہائے کرام کےنز دیک کفرہے           | <b>۲</b> ۷ |
| 174       | صحابهٔ کرام رضی الله تعالیٔ عنهم سب جنّتی ہیں                       | ۴۸         |
| 179       | خلافتِ راشده کب تک رہی؟                                             | ۴٩         |
| 171       | اہلِ بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت نہ رکھنے والاملعون وخار جی ہے | ۵٠         |
| ٣٢        | ولا يت كابيان                                                       | ۵۱         |
| ٣٢        | طريقت منافى شريعت نہيں                                              | ۵٢         |
| <b>~~</b> | ا ولیائے کرام رحم اللہ تعالی پرامو رغیبیہ منکشف ہوتے ہیں            | ۵۳         |
| <b>~~</b> | کرا ما تِ اولیاءکرام رحم الله تعالی کامنگر گمراه ہے                 | ۵٣         |
| ٣٣        | استمدا د،استعانت وايصال ثواب وعرس                                   | ۵۵         |
| 20        | شرائطِ بيعت                                                         | ۲۵         |
| ٣٩        | مَا خذ ومَر اجْع                                                    | ۵۷         |

پیشِ لفظ الحمد للدعز وجل! ہماری بیکوشش ہے کہا ہے ا کابرین کی کتب کواحسن اسلوب میں پیش کریں۔اس سلسلے میں امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن کے کئی رسائل طبع ہوکرعوام وخواص سےخراج تحسین یا چکے ہیں ۔اس سلسلے کی ایک اور گردی ' مہارِ شریعت' حسّہ اول، پیشِ خدمت ہے، جوعقائر اسلامیہاوران سے متعلق مسائل پرمشمل ہے۔اللّٰء زوجل ہمیں اس کے بقیہ تمام حصوں کوبھی اسی انداز میں پیش کرنے کی تو فیق عطا فر مائے ،آمین! اس جھے پرتبلیغ قرآن وسنت کی عالمگیر غیرسیاسی تحریک دعوت ِاسلامی کی مجلس المدینة العلمیة کے مَدَ نی علماء نے ان تھک محنت کی ہے جس کا اندازہ ذیل میں دی گئی ان کے کام کی تفصیل سے لگایا جاسکتا ہے: ا۔ آیات واحادیث اور دیگر عبارات کے حوالہ جات کی مقد ور بھرنخر تنج کی گئی ہے۔ ۲۔مشکل الفاظ کی تسہیل ،عربی عبارات کے ترجے اور اُن پرحتی الامکان اعراب کا بھی اہتمام کیا گیا ہے تا کہ عام قاری بھی اسے پڑھنے میں دشواری محسوس نہ کرے۔ س۔ آیاتِ قر آنیہ کو منقش بریکٹ ﴿ ﴾ ،متنِ احادیث کوڈبل بریکٹ (( )) ، کتابوں کے نام اور دیگر

(Y)

بسم الله الرحمن الرحيم

بهارشريعت

حصهاول

۴۔عقیدہ اورمسئلہ کونمبردے کرنٹی سطر سے درج کرنے کا التزام کیا گیا ہے تا کہ پڑھنے والوں کوآسانی ہو۔ ۵۔اس جھے کی پروف ریڈنگ سب سے دُشوار مرحلہ تھا کیونکہ غیرمختاط ناشرین کی وجہ سے''بہارشریعت' کے نسخوں میں اغلاط کی کثرت یائی گئی۔کسی نسخہ میں کہیں عبارت زائد ہے،توکسی میں کوئی عقیدہ ہی غائب ہے،کسی

اہم عبارات کو Inverted commas" "سے واضح کیا گیاہے۔

مسحوں میں اغلاط کی کثرت پائی تئی۔ سی سخہ میں ہمیں عبارت زائد ہے، تو مسی میں لوئی عقیدہ ہی غائب ہے، مسی نسخے میں کتابتِ آیاتِ کریمہ کی غلطیاں ہیں تو کسی میں کتابتِ حدیث کی غلطی ہے، کسی نسخے میں دیگر عبارات کی غلطیاں پائی جاتی ہیں اور جس نسخہ میں تخر تنج کی ہوئی ہے تو اس میں بھی اکثر جگہ اغلاط موجود ہیں، بلکہ کئی جگہ

متن اور تخریج میں کوئی امتیاز نہیں: مثلاً ایک ایڈیشن میں عقیدہ ۲۷،۳۷ میں عبارت: (پیعقا ئدسب قر آ نِ

البدعة)) كى جكه (نعمة البدعة) ہے، ايك نسخه مين صفحه لاير: (أس نے اپنے كرم سے وعده فرماليا... إلخ) كى صے میں شاید ہی کہیں کتابت کی غلطی یا تیں۔إن شاء الله عز و حل۔ ۲۔ابتداء میں فہرست مضامین مع صفح نمبر کے درج کر دی گئی ہے۔ ۷۔ کتاب کے شروع میں مصتف کتاب صدرالشریعہ، بدرالطریقه مولا نامفتی محمدامجدعلی اعظمی علیہالرحمة کا اجمالی تعارف پیش کردیا گیاہے۔ ۸۔ آخر میں مآخذ ومراجع کی فہرست،مطابع کےساتھ ذکر کر دی گئی ہے۔ اس حصے کوآ پ تک پہنچانے سے پہلے کئی مراحل سے انتہائی احتیاط سے گزارا گیا ہے جس پرزرِ کثیر بھی خرچ ہوا۔اس میں آپ کو جوخو بیاں دکھائی دیں وہ اللّٰہ عز وجل کی عطاسے ہیں اور جوخامیاں رہ گئی ہوں ان میں یقیناً ہماری کوتاہی کو دخل ہے۔قار ئین خصوصاً علماء کرام دامت فیضہم سے گزارش ہے کہاس کتاب کے معیار کو مزید بہتر بنانے کے بارے میں ہمیں اپنی قیمتی آراء سے تحریری طور پر مطلع فرمائیں۔ دعاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کوعوام وخواص کے لیے نفع بخش بنائے! آمين بجاه النبي الامين صلّى اللّه تعالىٰ عليه وآله واصحابه وبارك وسلم! **مجلس المدينة العلمية**(شعبة كتب اعلى حضرت رحمة الله تعالى عليه)

جگہ: (اس نے اپنے قلم سے وعدہ فر مالیا... اِلخے )؛ ان اَغلاط کے پیشِ نظر مکتبہ رضوبیآ رام باغ ، باب المدینہ کراچی کےمطبوعہ نسنخے کومعیار بنا کر مذکورہ خدمات سرانجام دی گئی ہیں،جو درحقیقت ہندوستان سیطبع شدہ قدیم نسخے کاعکس ہے؛ یہی وجہ ہے کہاس نسخے میں دیگرنسخوں کی نسبت اُغلاط بہت کم ہیں۔اس طرح کم از کم تین مرتبہاس حصے کی پروف ریڈنگ کی گئی ہے۔اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ علماء کرام اورعوام الناس اس

(4)

کریم ... اِلخ) زائد ہے۔اسی طرح مرکز الاولیاءلا ہور کے ایک مشہورا دارے کے نسخے میں ،عقیدہ: (نبی کی

تعظیم فرضِ عین بلکہ اصلِ تمام فرائض ہے ... اِلْحُ) غائب ہے۔ایک ایڈیشن میں صفحہ ۱ پر آیتِ قر آنیہ کے

جزء ﴿ اَللَّهُ أَعُلَمُ ﴾ كَي جَلَّه ( اَللَّهُ يَعُلَمُ ) لكها مواہے۔ اس نسخ میں صفحہ ۲ پر حدیث کے الفاظ ((نعمت

حصداوّل

بهارشريعت

## تعارفِ مصنّف صدر الشريعه بدرالطريقه مولانا

حصهاوّل

# مفتى محمدامجد على اعظمى

رحمة الله تعالى عليه

ولا دتِ بإسعادت:

شریعت کے صدر شہیر، طریقت کے بدر منیر مولانا الحاج مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ الرحمة

مشرقی یو پی (انڈیا) کے قصبے گھوسی میں ۱۳۰۰ھ/1882ء میں پیدا ہوئے۔

آ پ کا گھرا نا علوم وفنو نِ اسلا میه کا دلدا د ہ تھا ، والدِ ما جدا ورجدٌ امجد کوعلم طب میں مہارت

حاصل تھی ، والدِ ما جدمولا ناحکیم جمال الدین علیه الرحمة عالم و فاصل اور ما ہرطیب تھے۔

تعلیم وتر بیت: ابتدائی تعلیم اینے دا دا مولانا خدا بخش علیہ الرحمۃ سے حاصل کی۔ اُن کے وصال کے بعد

مولوی الٰہی بخش علیہ الرحمۃ سے کچھ عرصہ پڑھا جو آپ کے قصبہ ہی میں مدرِّس تھے ۔ پھر شوال

۱۳۱۴ھ میں جو نپور کے لیے عازم سفر ہوئے۔اُن دنوں مدرسہ حنفیہ جو نپور میں حضرت

استاذ الاساتذہ مولانا مدایت اللہ خان علیہ الرحمۃ کے فیضانِ علمی کا باڑا بٹ رہاتھا ،علوم دیدیہ کے متلاشی وُ ور وُ ور سے یہاں پہنچ رہے تھے،حضرت صدرالشریعہ نے کچھ دن ابتدائی کتابیں اپنے

چپاز ا د بھائی مولا نا محم*ر صدیق علیہ الرحم*ۃ اور مولا نا سید ہا دی حسن علیہ الرحمۃ سے پڑھیں ، پھر حضرت مولانا ہدایت اللہ خان علیہ الرحمة سے اكتسابِ فیض كيا۔ جومجا مدِتحريكِ آزادى مولانا فصلِ حق خير

آ با دی علیہ الرحمۃ کے خاص شاگر دوں میں سے تھے۔

رون بہار شریعت (۹) حصاول محدث سورتی علیہ الرحمة کے حضور:

محدث سورتی علیہ الرحمة کے حضور:

آپ علوم عقلیہ سے فراغت کے بعد حب ارشادِ حضرت مولا نا ہدایت اللہ خان را مپوری علیہ الرحمة ، حضرت مولا نا وصی احمد صاحب محدث سورتی علیہ الرحمة کی خدمت میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے ، اس عظیم محد ث اور مدرِّس کی خدمت میں حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمة چودہ مہینے حاضر رہے اور ۱۳۲۴ھ میں مدرسة الحدیث پیلی بھیت سے سند فراغت حاصل کی۔

الرحمة چودہ مہینے حاضر رہے اور ۱۳۲۴ھ میں مدرسة الحدیث پیلی بھیت سے سند فراغت حاصل کی۔

الرحمة چوده مهيئے حاصر رہے اور ۱۴۴۱ھ ين مدرسة الحديث بين بھيت سے سند سراعت حاص ن ۔ م**ندرليس كا آغاز:** حوز سرور واش مدرو دارم عل عظم وارو جرور واز دارور الاستام ورور دارور السام ورور ورور

حضرت صدرالشر بعیہ مولا نا امجدعلی اعظمی علیہ الرحمۃ یوں تو ز مانۂ طالب علمی ہی میں جو نپور اور پیلی بھیت میں ابتدائی درجات کے طلبہ کو پڑھا یا کرتے تھے،لیکن با قاعدہ تدریس کا آغا زیوں

محدّ شِسور تی علیہ الرحمۃ کی خدمت میں خط لکھ کر طلب کیا ،لہذ امحدّ شِسور تی علیہ الرحمۃ نے اپنے لا کُق فا کُق شاگر دمولا نا امجدعلی اعظمی کو بھیجا۔

# ا ما م احمد رضا خان عليه رحمة الرحن عليه بل ملاقات:

۰۰ ۲۰ مدر طاق کی تعییر مند او ق مصل ۱٫۰۰ من کا ت ۱۰۰ جب میر او حید علیه الرحمة بیمار پڑ گئے تو اعلیٰ حضرت امام جب مہتمم مدرسئه اہلِ سنّت جنا ب قاضی عبدالوحید علیه الرحمة بیمار پڑ گئے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل ہریلوی اورمحدّ شِ سورتی رحمة الدّعلیها اُن کی عیا دت کے لیے تشریف لائے ۔ انہی

دونوں بزرگوں کی موجودگی میں قاضی صاحب نے وفات پائی، اعلیٰ حضرت قبلہ نے نما نے جناز ہ پڑھائی اورمحدّ شِورتی صاحب نے قبر میں اتارا، اسی موقع پرصدرالشریعہ مولا نا امجدعلی اعظمی

علیہ الرحمۃ نے پہلی مرتبہ اعلیٰ حضرت کی زیارت کی اور ملا قات کا شرف حاصل کیا۔ فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ کے زہدوتقوٰ ی ، لِلّٰہیت اورعلمی مقام ہے آپ بے انتہا متاکثر ہوئے ، دل بے اختیار مرید

ہونے کے لیے بے چین ہو گیا، چنانچہمحدّ شِ سورتی علیہ الرحمۃ کی رائے اورمشورے سے سلسلۂ عالیہ

قا در بیرضو بیرمیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرحمٰن کے دست ِمبارک پر بیعت ہو گئے ۔

حصهاول بهارشريعت دا رالعلوم منظرِ اسلام می*ں بحیثیت صدر مد*رّس: جب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ نے حضرت صدر الشریعہ کو دار العلوم منظرِ اسلام میں بطور صدر مدرٌس تدریسی خدمات انجام دینے کے لیے طلب کیا تو صدرالشربعہ فوراً بریکی شریف حاضر ہو گئے ،اور جب بریلی آئے تو نہبیں کے ہوکررہ گئے ۔ صدرالشريعه كالقب: حضرت مولا نا امجدعلی اعظمی علیہ الرحمة کو اللّٰہ تعالیٰ نے جملہ علوم وفنون میں مہارتِ تامّہ عطا فر ما فَی تقی کیکن انہیں تفسیر ، حدیث اور فقہ ہے خصوصی لگا وُ تھا ،فقہی جز ئیات ہمیشہ نوک ِ زبان پر رہتی

تھیں ؛ اِسی بناء پرمجد دِ وفت امام احمد رضا بریلوی قدّس سرّ ہ نے آپ کوصدرالشریعہ کا لقب عطا

قاضى القصاة (چيفجسش):

ا مام احمد رضا قدّ س سرّ ہ نے حالات اور ضرورتِ دینی کے پیشِ نظر بریلی شریف میں پورے

برصغیرے لیے شرعی دارالقصناء قائم فر مایا تھااوراس کے لیے تمام مشاہیرِ ہند میں سے صدرالشریعہ کو ا حکام شرعی کے نفاذ اور مقدّ مات کے فیصلے کے واسطے قاضی کشرع مقرر فر مایا۔

مشا هير تلا مُده:

جن مشاہیر تلا مٰدہ کے نام ہمیں دستیاب ہو سکے وہ درج ذیل ہیں ۔ شير بيشهُ اللِّ سنّت مولا نامحمه حشمت على خان لكھنوى عليه الرحمة \_

> محدث إعظم ياكتان مولانا سردا راحمه صاحب عليه الرحمة حا فظِملت مولا ناعبدالعزيز مبار كيوري عليه الرحمة

علا مهسیّدغلام جیلا نی میرتقی علیهالرحمة

\_٢

\_٣

م\_

\_ ۵

\_ 4

\_4

\_^

خليل العلماءمفتي محمر خليل خان بركاتي عليه الرحمة مفتی اعظم یا کستان ، و قارملّت مفتی و قارالدین صاحب قا دری علیه الرحمة

صاحب تصانيف كثيره مولا ناعبدالمصطفىٰ اعظمي عليه الرحمة

مولا ناسيّهٔ ظهيراحمرزيدي عليه الرحمة ،مصنف بهارِشريعت حصه ١٩

بہارشر بیت حصاقل محبوب رضاخان صاحب بریلوی علیہ الرحمۃ اللہ علیہ الرحمۃ نے سات (۷) گراں قدر تصانیف کا بیش بہاتحفہ قوم کو پیش محضرت صدرالشریعہ علیہ الرحمۃ نے سات (۷) گراں قدر تصانیف کا بیش بہاتحفہ قوم کو پیش کیا۔ ان کتب کے نام یہ ہیں:''بہارِ شریعت''،'' فناوی امجد یہ''،'' حاشیہ طحاوی شریف''،''التحقیق الکامل فی حکم قنوت النوازل''،'' قامع الواہیات من جامع الجزئیات''،''اتمامِ جمت تامہ'' اور''

اسلامی قاعده''۔ تعارف بہارِشریعت:

#### ں سے بہاتے ہوں۔ اُردوز بان میںستر ہ حصوں پرمشتل'' بہارشر بعت'' حضرت صدرالشریعہ کی وہ عظیم کتاب ہے

جے فقۂ حنفی کا انسائیکلو پیڈیا کہا جائے تو بے جانہ ہوگا۔ یوں تو فقہی مسائل پربیسیوں کتب، کتا بچے اور ریبائل موجود بین برجن میں احکام شریعہ ہے کواُر دونیان میں بیان کیا گیا۔ ہیں اُن میں سیریس بیال

رسائل موجود ہیں ، جن میں احکام ِشریعت کو اُردوز بان میں بیان کیا گیا ہے۔اُن میں سے ہررسالہ کسی خاص موضوع سے متعلق ہے ، مثلاً کسی میں صرف عقائد ،کسی میں فرائض ،کسی میں فقط نماز

کسی خاص موضوع سے متعلق ہے، مثلاً کسی میں صرف عقا ئد، کسی میں فرائض ،کسی میں فقط نما ز وروز ہ کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے،لیکن''بہارِشر بعت'' کا امتیاز بیہ ہے کہ اس میں زندگی سے لے کر

وروزہ کے مسامل کو بیان کیا گیا ہے، میکن ' بہارِشر بعث ' کا امتیا زیہہے کہاس میں زندگی سے کے کہ موت تک کے تمام مسائلِ شرعیہ کوسمو دِ یا گیاہے۔

مقصدتصنیف:

#### حضرت صدرالشر بعیه فر ماتے ہیں:''ایک وہ زمانہ تھا کہ ہرمسلمان اتناعکم رکھتا تھا جواُس کی ضروریات کو کافی ہو، بفضلہ تعالیٰ علماء بکثرت موجود تھے، جو نامعلوم ہوتا تھا اُن سے با آسانی

دریا فت کر لیتے ، بنتی کہ فارو و قِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھم فر ما دیا تھا کہ ہمارے با زار میں وہی خسر فیرنس کے بیر میں میں میں میں فقت میں میں اللہ تعالیٰ عنہ نے تھم فر ما دیا تھا کہ ہمارے با زار میں وہی

خريدوفروخت كريل گے جودين ميں فقيہ بمول، رواہ التـرمـذي عن العلاء بن عبد الرحمن بـن يـعقو ب عن أبيه عن جدّه ("جـامـع التـرمـذي"، أبـواب الوتر، باب ما جاء في فضل

الصلاة على النبي، الحديث: ٤٨٧، ص ٢٩٢) كيرجس قدرعهد نبوّت سے بُعد ہوتا گيا أسى قدر

علم کی کمی ہوتی رہی ،اب وہ زمانہ آ گیا کہ عوام تو عوام بہت سے وہ جوعلماء کہلاتے ہیں روز مرہ کی

کی صحبت باعث ِبرکت بھی ہے اور مسائل جاننے کا ذریعہ بھی ، اور اُردو میں کوئی ایسی کتاب کہ سکیس ، عام فہم ، قابلِ اعتماد ہو ، اب تک شائع نہ ہوئی ،بعض میں بہت تھوڑ ہے مسائل کہ روز مرہ کی ضروری با تیں بھی اُن میں کا فی طور پرنہیں ، اوربعض میں اُغلاط کی کثرت ، لا جَرم ایک ایسی کتا ب کی بے حد ضرورت ہے کہ کم پڑھے اس سے فائدہ اٹھائیں؛ لہذا فقیر بنظرِ خیر خواہی مسلمانان اوربمقتصائےالدین النصح لکلّ مسلم مولیٰ تعالیٰ پربھروسا کرکےاس امرِ اُہم واعظم کی طرف متوجہ ہوا''۔ وفات: ۲ ذیقعده/۲ ستمبر بروز شنبه ۱۳۲۷ه/ ۱۹۴۸ء تقریباً ساڑھے بارہ بجے شب آپ نے ہندوستان کےمشہورشہر بمی میں وصال فر مایا جہاں آپ بذر بعدسفینہ عاز م زیارتِحرمین شریفین ہو كرتشريف فرماتي (١) \_ (إنّا لله وإنّا إليه راجعون) مدینے کا مسافر ہند سے پہنیا مدینے میں قدم رکھنے کی بھی نوبت نہ آئی تھی سفینے میں

ا..... "سيرت صدرالشريع"، ص٣٢- ١٤٤، ملتقطأ

(11)

ضروری جزئیات تنی کہ فرائض وواجبات سے ناوا قف، اور جتنا جانتے ہیں اُس پر بھی عمل سے

منحرف کہ اُن کو دیکھ کرعوام کوسکھنے اور عمل کرنے کا موقع ملتا؛ اِسی قلت عِلم و بے پروائی کا نتیجہ ہے کہ

بہت سے ایسے مسائل کا ، جن سے واقف نہیں انکار کر بیٹھتے ہیں ، حالانکہ نہ خودعکم رکھتے ہیں کہ جان

سکیں ، نہ سکھنے کا شوق کہ جاننے والوں سے دریا فت کریں ، نہ علماء کی خدمت میں حاضر رہتے کہ اُن

بهارشريعت

حصداول

حصهاول بهارشريعت تقريظ وتصديق سركارِ اعلىٰ حضرت إمامٍ اَملِسنّت ، عظيم البَرَ كت ، عظيمُ المرتبت ، پروانهُ شمعِ رِسالت ، مُجَدِّ دِ دين ومِلَّت ،حامي سنّت ،ماحي بِدعت،عالِم شَرِيعَت ، پيرِطريقت، باعثِ خَيْر وبَرَكت، حضرت علّا مهمولا ناالحاج الحافيظ القارى الثيّاه امام أحمد رَضاخان عَلَيْهِ رَحْمُهُ الرَّحْمٰن (بہارِشریعت کی مقبولیت ومحبوبیت اورشہرت کی ایک اُہم وجہ اسے امامِ اہلِ سنّت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیه رحمة الرحمٰن کی تائید وتصدیق اور دعا کا حاصل ہو ناتھی ہے۔امام ... '' فقير غفرله المولى القدير نے بيمبارك رساله بهارِشريعت، تعنيف ِلطِيفِأخي في اللُّه ذي المجد والجاه، والطبع السليم، والفكر الـقـويـم، والـفـضـل والعلى ،مولا نامولوى *حكيم محدا مجدعلى قا درى بركا تى اعظمى* بالمذهب والمشرب والسكني رزقه الله تعالى في الدارين الحسني ، مطالعه كيا ، الحمد لله مسائلِ صحيحه ، رجيحه ، محقّقه ،منقحه پرمشمل پايا \_ آج كل ايسي كتاب كي ضرورت تھی کہ عوام بھائی سلیس اردو میں صحیح مسکے پائیں ، اور گمراہی واُغلاط کے مصنوع وملمع زيوروں كى طرف آئكھ نہا تھا ئىيں مولى عز وجل مصنف كى عمر وعمل وفيض میں برکت دے اور عقا کدیے ضروری فروع تک ہر باب میں اس کتاب کے اور خصص کا فی وشا فی ووا فی وصا فی تالیف کرنے کی تو فیق بخشے اورانہیں اہلِ سنت میں شائع ومعمول اور دنیا و آخرت میں نافع ومقبول فر مائے ، آمین!''

حصهاول (IM) بهارشريعت بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم الحمد للله الذي أنزل القرآن، وهدانا به إلى عقائد الإيمان، وأظهر هـذا الـدين القويم على سائر الأديان، والصلاة والسلام الأتمّان في كلّ حين وان على سيّد ولد عدنان، سيّد الإنس والجان، الذي جعله الله تعالى مطّلعاً عـلـى الـغيـوب فـعَـلم ما يكون وما كان، وعلى الله وصحبه وابنه وحزبه ومن تبعهم بإحسان، واجعلنا منهم يا رحمٰن! يا منّان! فقیر بارگاہِ قادری ابوالعلا امجدعلی اعظمی رضوی عرض کرتا ہے کہ زمانہ کی حالت نے اس طرف متوجہ کیا کہ عوام بھائیوں کے لیے سیجے مسائل کا ایک سلسلہ عام فہم زبان میں لکھا جائے ،جس میں ضروری روز مرترہ کے مسائل ہوں۔ با وجود بے فرصتی اور بے مائیگی کے تو تحلاً علی اللّٰه اس کا م کوشروع کیا ،ایک حقبہ لکھنے پایا تھا کہ بیہ خیال ہوا کہا عمال کی درستی عقا کد کی صحت پر منفر ع ہے، اور بُہتیر ہےمسلمان ایسے ہیں کہ اُصولِ مذہب سے آگاہ نہیں، ایسوں کے لیے ستج عقائمہ ضروری کےسر ماید کی بہت شدید حاجت ہے۔خصوصاً اس پُر آ شوب ز مانہ میں کہ گندم نما جَو فروش بکثرت ہیں، کہا پنے آپ کومسلمان کہتے ، بلکہ عالم کہلا تے ہیں اور حقیقۂ اسلام سے ان کو پچھ علاقہ نہیں ۔عام نا وا قفمسلمان اُن کے دام تز ویر میں آ کر مذہب اور دین سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں ،للہذا اُس حصہ یعنی کتابُ الطہارۃ کو اِس سلسلہ کا حصّہ دوم کیا ، اور اُن بھائیوں کے لیے اس سے پہلے حتیہ میں اسلامی سیجے عقائد بیان کیے۔ اُمید ہے کہ برا درانِ اسلام اس کتاب کے مطالعہ سے ا بمان تا ز ہ کریں اوراس فقیر کے لیےعفو و عافیت ِ دارین اورا بمان و مذہبِ اہلسنت پر خاتمہ کی د عا ٱللُّهُمَّ ثَبِّتُ قُلُوبَنَا عَلَى الإِيْمَانِ وَتَوَفَّنَا عَلَى الإِسُلَامِ وَارُزُقُنَا شَفَاعَةَ خَيْرٍ الَّانَامِ عَلَيُهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ، وَأَدْخِلُنَا بحاهِهِ عِنُدَكَ دَارَ السَّلَامِ امِيُن يَا أَرُحَمَ الرَّاحِمِيُنَ! وَالْحَمدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيُنَ\_ (14) بہارشریعت

### عقائد متعلقه ذات وصفاتِ اللهيجَلّ جلا لهَ

عقبیره (۱): الله ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال

میں، نہ احکام میں، نہ اساء میں <sup>(۱)</sup>، واجب الوجود ہے، لیعنی اس کا وجود ضروری ہے، عدم

محال (۲)۔ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، از لی کے بھی یہی معنی ہیں، باقی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا اور

عقیده (۲): وه بے پرواه ہے، کسی کا محتاج نہیں اور تمام جہان اُس کا محتاج ہے (۵)۔

ع**قبیرہ ( ۳** ): اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال (۲) کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اُس کو

عقبيره (۴): أس كي صفتيل نه عين بين، نه غير، يعني صفات أسى ذات ہي كا نام ہوا يسا

محیط ہوتی ہے<sup>(2)</sup>اوراُس کوکوئی احاطہٰ ہیں کرسکتا ،البتہاُس کےافعال کے ذریعے سے إجمالاً اُس

نہیں <sup>(۹)</sup>،اور نہاُس سے کسی طرح نحوِ وجود میں جدا ہوسکیں <sup>(۱۰)</sup>؛ کہفسِ ذات کی مقتضی ہیں اور

ا..... پ ۲٦، مـحـمّـد: ١٩، پ ٢٥، الشـورئ: ١١، پ١٠ الكهف: ٢٦، پ٢٢، الـفــاطـر: ٣،

٣....."المسامرة بشرح المسايرة"، الفصل الثاني والثالث، فصل: الله تعالى قديم... إلخ، ص٢٢\_ ٢٥، ملخّصاً.

"اليواقيت والحواهر في بيان عقائد الأكابر"، المبحث الرابع في وجوب اعتقاد أنّ حقيقته تعالى... إلخ،

۵..... "شرح الفقه الأكبر" لملا على القاري، لا يشبه الله تعالى شيء من خلقه، ص٥١.

الجزء الأوّل، ص٣٦٦٦، "المستند المعتمد على المعتقد المنتقد"، ص٤٧.

۲.....یعنی اُس کی ذات کاعقل کے ذریعے احاطہ نہیں کیا جاسکتا۔

9 ..... "شرح العقائد النسفية"، مبحث إثبات الصفات، ٤٨-٤٧.

•ا.....یعنی کسی بھی طور پر صفات ، ذات سے جدا ہو کرنہیں پائی جاسکتیں ۔

کی صفات ، پھراُن صفات کے ذریعے سے معرفتِ ذات حاصل ہوتی ہے (^)۔

پ۲۱، مریم: ۲۰.

۲.....لینی اُس کا وجود نه ہونا ، ناممکن ہے۔

ے.....کینی اُس کا احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہے۔

٣..... پ٢، البقرة: ٦٣، ١، ٢٥٥.

٨..... پ٧، الأنعام: ١٠٣،

اِسی کوابدی بھی کہتے ہیں <sup>(۳)</sup>۔ وہی اس کامستحق ہے کہ اُس کی عبادت و پرستش کی جائے <sup>(۴)</sup>۔

حصداوّل

حصهاول (rI) بهارشريعت عينِ ذات کولا زم <sup>(۱)</sup> \_ عقیده (۵): جسطرح اُس کی ذات قدیم از لی ابدی ہے، صفات بھی قدیم اُز لی اَبدی ہیں (۲)۔ عقيده (٢): أس كى صفات نەمخلوق بين، نەزىرِ قدرت داخل (٣)\_ ع**قیدہ** (۷): ذات وصفات کے سِواسب چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھیں پھرموجود عقیده (٨): صفاتِ الهی کو جومخلوق کے یا حادث بتائے ، گراہ بددین ہے (۵)۔ عقیدہ (۹): جو عالَم میں سے کسی شے کو قدیم مانے یا اس کے حدوث میں شک کرے، عقبیرہ (۱۰): نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ بیٹا، نہ اُس کے لیے بی بی، جو اُس کا باپ یا بیٹا بتائے یا اُس کے لیے بی بی ثابت کرے کا فرہے، بلکہ جوممکن بھی کہے گمراہ بددین ہے <sup>(2)</sup>۔

عقبیرہ (۱۱): وہ کی ہے، یعنی خودزندہ ہے اور سب کی زندگی اُس کے ہاتھ میں ہے، جسے

جب جاہے زندہ کرے اور جب جاہے مُوت دے(^)۔ ۔۔۔۔۔ بلاتشبیہ اس کو یوں سمجھیں کہ پھول کی خوشبو پھول کی صفت ہے جو پھول کے ساتھ ہی پائی جاتی ہے،مگر اس

خوشبوکوہم پھولنہیں کہتے ،اورنہ ہی اُسے پھول سے جدا کہہ سکتے ہیں۔ ٢ ....."المستند المعتمد"، ص ٢ ٤٧/٤ .

٣....."شرح ملّا على القاري على الفقه الأكبر"، ص٢٥، "المعتقد المنتقد"، ص٢٥. یعنی بیاللہ کی قدرت کے شایا نِ شان نہیں کہوہ اپنی کسی صفت میں تبدیلی کرے۔ ٣ ...... "شرح العقائد النسفية "، مبحث العالَم جميع أجزائه محدث، ص ٢٤.

۵..... المعتقد المنتقد "، مسئلة: صفات الله تعالى في الأزل... إلخ، ص ٩ ٤ / . ٥ .

٢..... "اليواقيت والجواهر"، المبحث الثاني في حدوث العالم ، الجزء الأوّل، ص٢٥، "المعتقد المنتقد"، ومنه: أنَّه باقٍ، ص١٩.

ك..... پ ٢٩، الجن:٣، پ ٣٠، الإخلاص: ١-٤\_

"شرح الفقه الأكبر" لملّاعلي القاري: ﴿ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُواً أَحَدُّ ﴾، ص١٠ \_ "المعتقد المنتقد"، ومنه: أنَّه باق، ص١٩. ٨..... پ٣، البقرة: ٥٥٧، پ١٨، المؤمنون: ٨٠.

ہےاگر چ<sup>ہ بھ</sup>ی موجود نہ ہو<sup>(۳)</sup>۔ عقبیرہ (۱۵): وہ ہر کمال وخو بی کا جامع ہے، اور ہراً س چیز سے جس میں عیب ونقصان عقبیره (۱۲): حیات، قدرت، سننا، دیکھنا، کلام، علم، اراده اُس کے صفاتِ ذاتیہ ہیں، مگر کان ، آنکھ، زبان ہے اُس کا سننا ، دیکھنا ، کلام کرنانہیں ؛ کہ بیسب اَ جسام ہیں اوراَ جسام ہے وہ ا....."المعتقد المنتقد"، ومنه: أنّه قدير، ص٤٢-٢٨. ٣....."المعتقد المنتقد"، وأمّا ما يجوز في حقه تعالى، ص٩٦. ٣٠.... "المسامرة"، ختم المصنّف كتابه... إلخ، ص٩٩٣ـ ٣٠....."المسامرة"، ختم المصنّف كتابه... إلخ، ص ٢ ٣٩ ٢/٣٩، "المعتقد المنتقد"، ومنه: أنّه قدير، ص٣٢/٢٧.

بهارشريعت

الله کی اُلوہیت ہے ہی ا نکار کرنا ہے <sup>(۲)</sup>۔

ہے پاک ہے، یعنی عیب ونقصان کا اُس میں ہونا مُحال ہے، بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو، نہ نقصان ، وہ بھی اُس کے لیے مُحال ،مثلاً حجوث ، دغا ، خیانت ،ظلم ،جہل ، بے حیائی وغیر ہا عیوب اُس پر قطعاً محال ہیں ، اور بیہ کہنا کہ جھوٹ پر قدرت ہے بایں معنی کہ وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے ، مُحال کوممکن تھہرا نا اور خدا کوعیبی بتا نا بلکہ خدا ہے انکار کرنا ہے۔اور بیٹمجھنا کہ مُحالات پر قا در نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی باطل محض ہے؛ کہ اس میں قدرت کا کیا نقصان! نقصان تو اُس مُحال کا ہے کہ تعلّقِ قدرت کی اُس میں صلاحیت نہیں (۴)۔

عقیدہ (۱۲): وہ ہرممکن پر قا در ہے ، کوئی ممکن اُس کی قدرت سے باہر نہیں (۱)۔

شامل ہو؛ کہ مُحال اسے کہتے ہیں جوموجود نہ ہو سکے، اور جب مقدور ہو گا تو موجود ہو سکے گا، پھر

مُحال نہر ہا۔اسے یوں سمجھو کہ دوسرا خدامُحال ہے یعن نہیں ہوسکتا ،تو بیا گرزیرِ قدرت ہوتو موجو د ہو

سکے گا ، تو مُحال نہ رہا ، اوراس کومُحال نہ ما ننا وَ حدا نبیت کا ا نکار ہے ، یونہی فنائے باری مُحال ہے ، اگر

تحت ِقدرت ہوتوممکن ہوگی ،اورجس کی فناممکن ہووہ خدانہیں ۔تو ثابت ہوا کہ مُحال پر قدرت ما ننا

ع**قبیرہ** (۱۴): ہرمقدور کے لیے ضروری نہیں کہ موجود ہوجائے ، البتہ ممکن ہونا ضروری

عقبیرہ (۱۳): جو چیزمُحال ہے، اللّٰہء وجل اُس سے پاک ہے کہ اُس کی قدرت اُسے

حصهاول

اور بیآ واز حادث، یعنی ہمارا پڑھنا حادث ہےاور جوہم نے پڑھا قدیم، اور ہمارالکھنا حادث اور جولکھا قدیم ، ہمارا سننا حادث ہے اور جوہم نے سنا قدیم ، ہمارا حفظ کرنا حادث ہے اور جوہم نے حفظ کیا قدیم ، یعنی متحلّی قدیم ہے اور تحلّی حادث (۳)۔ عقبیره (۱۹): اُس کاعلم ہر شے کومحیط لعنی جزئیات، کلیات، موجودات، معدومات، ممکنات ،مُحالات ،سب کواَ زل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور اَبَد تک جانے گا ،اشیاء بدلتی ہیں اوراُ س کاعلم نہیں بدلتا ، دلوں کےخطروں اور وَ سوسوں پراُ س کوخبر ہے ، اوراُ س کےعلم کی کوئی انتہا عقبيره (٢٠): وه غيب وشهادت (۵)سب كوجانتا ہے،علم ذاتی اُس كا خاصه ہے، جوشخص علم ذاتی ،غیب خواہ شہادت کاغیرِ خدا کے لیے ثابت کرے کا فر ہے ۔علم ذاتی کے بیمعنی کہ بے خدا ا....."المسامرة"، ختم المصنّف كتابه ... إلخ، ص ٢ ٣٩٢/٣٩، ملتقطاً، "المعتقد المنتقد"، ومنه: أنَّه سميع بصير، ص٣٣/٣٢ ملتقطاً. ٢....."المعتقد المنتقد"، منه: أنّه متكلّم بكلام، ص٣٨،٣٣،٣٢، ملتقطاً. ٣....."المستند المعتمد"، ص٣٥، حاشية نمبر٦٢. ٣٠...."اليواقيت"، المبحث ١٦ في حضرات الأسماء الثمانية... إلخ، ص١١٥. ۵..... پوشیده اور ظاهر به

(IA)

پاک۔ ہرپست سے پست آ وا زکوسُنتا ہے ، ہر باریک سے باریک کو کہ ٹو ردبین سےمحسوس نہ ہووہ

د یکھتا ہے، بلکہاُ س کا دیکھنا اورسننا اِ نہی چیز وں پرمنحصرنہیں ، ہرموجودکو دیکھتا ہے اور ہرموجو دکوسنتا

کومخلوق مانے ہمارے امام اعظم و دیگر ائتہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہم نے اُسے کا فرکہا ، بلکہ صحابہ رضی اللّٰد

سے تلاوت کرتے ،مُصامِف میں لکھتے ہیں ، اُسی کا کلامِ قدیم بلاصوت ہے ، اور بیرہما را پڑھنا لکھنا

عقیدہ (۱۷): مثل دیگر صفات کے کلام بھی قدیم ہے، حادث ومخلوق نہیں، جوقر آنِ عظیم

عقیدہ (۱۸): اُس کا کلام آواز ہے پاک ہے، اور بیقر آنِ عظیم جس کوہم اپنی زبان

بہارشریعت

تعالی عنہم سے اُس کی تکفیر ثابت ہے <sup>(۲)</sup>۔

حصباوّل

حصهاول

بهارشريعت کہایئے رب سے جھگڑنے لگے، اُن کا رب فر ما تاہے۔ ﴿ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴾ (١) ''ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں''۔ یہ قرآنِ عظیم نے اُن بے دینوں کا ردفر مایا جومحبو بانِ خدا کو بارگا ہِ عزّ ت میں کوئی عزت و وجا ہت نہیں مانتے ،اور کہتے ہیں اس کےحضور کوئی وَ منہیں مارسکتا ، حالانکہ اُن کا ربعز وجل اُن کی وجاہت اپنی بارگاہ میں ظاہر فر مانے کوخود اِن لفظوں سے ذکر فر ما تا ہے کہ ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔ حدیث میں ہے شب ِمعراج حضورِ اقدس صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلّم نے ا یک آ وا زسنی کہ کوئی شخص اللّٰدعز وجل کے ساتھ بہت تیزی اور بلند آ وا ز سے گفتگو کر رہا ہے ،حضو رِ ا قدس صلّی الله تعالیٰ علیه وسلّم نے جبریل امین علیه الصلاۃ والسلام سے دریا فت فرمایا کہ بیکون ہیں؟ عرض کی موسیٰ علیہالصلاۃ والسلام، فر مایا: کیا اپنے رب پر تیز ہوکر گفتگو کرتے ہیں؟ عرض کی : اُن کارب جانتا ہے کہ اُن کے مزاج میں تیزی ہے۔جب آیة کریمہ ﴿وَلَهَـوُفَ يُسعُطِيُكَ رَ بُّکَ فَتَـــرُ صٰــی﴾ <sup>(۲)</sup> نازل ہوئی کہ (بیتک عنقریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا فر مائے گا کہتم راضی ہوجاؤگے ) حضورسيّد المحويين صلّى الله تعالى عليه وسلّم نے فر مايا: ((إِذاً لا أَرضَى وَوَاحِد مِّن أمَّتي فِي النَّارِ))(٣) ''ایسا ہے تو میں راضی نہ ہوں گا اگر میر اا یک اُمتی بھی آگ میں ہو''۔ یہ تو شانیں بہت رفیع ہیں جن پر رفعت عزت وجا ہت ختم ہے۔ ( صلوات اللہ تعالیٰ وسلامهٔ علیہم ) مسلمان ماں باپ کا کچا بچہ جوحمل ہے گر جا تا ہے اُس کے لیے حدیث میں فر مایا کہ رو زِ ا.....پ۲۱، هود:۷۶\_ ۲.....پ ۳۰، الضحی: ۵\_ ٣....."كنز العمّال"، كتاب الفضائل، فضائل سائر الأنبياء، الحديث: ٣٢٣٨٥، الجزء ١١، ص٢٣٢، "صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب دعاء النبي عَلَيْكُ ... إلخ، الحديث: ٩٩، ص١٦٥-"التفسير الكبير"، الضحى: ٥، ج١١، ص١٩٤\_

حصهاول

قیامت اللّٰدعرِّ وجل سے اپنے ماں باپ کی شخشش کے لیے ایسا جھکڑے گا جیسا قرض خوا ہ کسی قرض دارہے، یہاں تک کہ فرمایا جائے گا: ((أَيُّهَا السِّقُطُ المُرَاغِمُ رَبَّهُ))(١) اے کچے بچے! اپنے رب سے جھگڑنے والے! ، اپنے ماں باپ کا ہاتھ بکڑ لے اور جنت میں چلا جا۔ خیریہ تو جملۂ معتر ضہ تھا،مگر ایمان والوں کے لیے بہت نافع اورشیاطین الاِنس کی خباشت کا دا فع تھا، کہنا بیہ ہے کہ قوم لوط پر عذاب قضائے مُبرَ م حقیقی تھا،خلیل اللّٰدعلیہالصّلاۃ والسلام اس میں جھگڑ ہےتو اُنہیں ارشا دہوا: ﴿ يَآ إِبُرَاهِيهُ أَعُرِضُ عَنُ هَذَا ﴾ ﴿ إِنَّهُمُ اتِيهِمُ عَذَابٌ غَيْرُ مَرُدُودٍ ﴾ (٢) ''اےابراہیماس خیال میں نہ پڑو! بیشک اُن پروہ عذاب آنے والا ہے جو پھرنے کانہیں''۔ اور وہ جو ظاہر قضائے معلّق ہے، اس تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے، اُن کی دُعا ہے، اُن کی ہمّت سے ٹل جاتی ہے ،اوروہ جومتوسّط حالت میں ہے ، جسےصُحف ِملائکہ کےاعتبار سے مُمِرَ م بھی کہہ سکتے ہیں ، اُس تک خواص ا کا بر کی رسائی ہوتی ہے ۔حضور سیّد ناغو شِے اعظم رضی اللّٰہ تعالیٰ عنهاسی کوفر ماتے ہیں: میں قضائے مُمِرَ م کور د کر دیتا ہوں ،ا وراسی کی نسبت حدیث میں ارشا د ہوا: ((إِنَّ الدُّعَاءَ يَرُدُّ القَضَاءَ بَعُدَ مَا أُبُرِمَ))<sup>(٣)</sup> '' بےشک دُ عا قضائے مُبرم کوٹال دیتی ہے''۔ **مسئلہ ا**: قضا وقد ر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آ سکتے ، ان میں زیا دہ غور وفکر کرنا سبب ہلاکت ہے،صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس مسکلہ میں بحث کرنے سے منع فر مائے گئے ۔ ما وشا(۴) کس گنتی میں …!ا تناسمجھ لو کہ اللہ تعالی نے آ دمی کومثلِ پتھر اور دیگر جما دات کے بےحس ا....."سنن ابن ماجه"، أبواب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء فيمن أصيب بسقط، الحديث: ١٦٠٨\_ ٢.....پ٢، هود: ٧٦، ملتقطأ\_ ٣....."المعتقد المنتقد"، منه: الاعتقاد بقضائه وقدره، ص٤٥، بتغير قليل في متن الحديث. سم.....هم اورآپ\_

بہارشریعت

حصداول

کرے،اوراس کے ساتھ ہی عقل بھی دی ہے کہ بھلے بُر ے، نفع نقصان کو پہچان سکے،اور ہرقتم کے سا مان اورا سباب مہیا کر دیئے ہیں ، کہ جب کوئی کا م کرنا چا ہتا ہے اُسی قشم کے سا مان مہیّا ہو جاتے ہیں ، اور اسی بنا پر اُس پرموا خذہ ہے۔اپنے آپ کو بالکل مجبوریا بالکل مختار سمجھنا ، دونوں گمراہی ہیں (۲)۔ **مسئلہ ۲**: بُرا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت ِ الٰہی کے حوالہ کرنا بہت بُر ی بات ہے، بلکہ حکم بیہ ہے کہ جواحچھا کا م کرے اسے منجانب اللہ کہے، اور جو برائی سرز د ہواُس کو شامتِ نفس تصوّ رکر ہے (۳)۔ **عقبیر ه (۲۵): ا**لله تعالی جهت و مکان و زمان وحرکت وسکون وشکل وصورت وجمیع حوا د ث سے یاک ہے<sup>(۴)</sup>۔ عقبیرہ (۲۷): دنیا کی زندگی میں اللہ عزّ وجل کا دیدار نبی صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وسلّم کے لیے خاص ہے<sup>(a)</sup>،اور آخرت میں ہرستی مسلمان کے لیےممکن بلکہ واقع \_ر ہاقلبی دیداریا خواب میں ، یہ دیگر انبیاء علیہم السلام بلکہ اولیاء کے لیے بھی حاصل ہے۔ ہمارے امامِ اعظم (۲) رضی اللّٰہ تعالیٰ عنە كوخواب مىں سُو بارزيارت ہو ئى<sup>(2)</sup> ـ عقیدہ (۲۷): اس کا دیدار بلا کیف ہے، لینی دیکھیں گے اور بینہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے؟ جس چیز کود کیھتے ہیں اُس سے کچھ فاصلہ مسافت کا ہوتا ہے، نز دیک یا دور، وہ دیکھنے ا.....ایک طرح کااختیار۔ ٢.....٣ جـامع الترمذي"، أبواب القدر، باب ما جاء من التشديد في الخوض في القدر، الحديث: ٣٣ ٢، ص١٨٦٥، "المعجم الكبير"، با ب الثاء: ثوبان مولى رسول الله ﷺ، الحديث: ١٤٢٣، ج٢، ص٩٥ مع إفادة المصنّف. ٣..... "تفسير البيضاوي"، پ: ٥، النساء: ٧٩، ج٢، ص٢٢٣/٢٢.

شرح الفقه الأكبر" لملا على القاري، جواز رؤية الباري -جلّ شأنه- في الدنيا، ص١٢٣، ملتقطاً.

ك..... "شرح الفقه الأكبر" لملّا على القاري، الكلام على رؤية سبحانه في المنام، ص٢٤، ملخّصاً.

٣٠....."المسامرة" الأصل السابع: أنّه تعالى ليس مختصّاً بجهة، ص٣١.

۲.....ا بوحنیفه نعمان بن ثابت به

وحرکت نہیں پیدا کیا، بلکہ اس کو ایک نوعِ اختیار <sup>(۱)</sup> دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے، چاہے نہ

(11)

بهارشريعت

حصهاوّل

اللّٰد تعالیٰ جب دیکھیں گے اُس وقت بتا دیں گے۔اس کی سب با توں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدانہیں ،اور جوخدا ہے اُس تک عقل رسانہیں ،اور وفت ِ دیدار نگاہ اُس کا احاطہ کرے، پیمال ہے<sup>(۱)</sup>۔ عقیدہ (۲۸): وہ جو چاہے جیسا جاہے کرے ،کسی کو اُس پر قابونہیں ،اور نہ کوئی اُس کے ارا دے سے اُسے باز رکھنے والا <sup>(۲)</sup>۔ اُس کو نہ اُونگھ آئے ، نہ نیند <sup>(۳)</sup>، تمام جہان کا نگاہ رکھنے والا ، نه تھے ، نهاُ کتائے ، تمام عالم کا پالنے والا ، ماں باپ سے زیادہ مہربان ،حلم والا <sup>(س)</sup> ، اُسی کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، اُسی کے لیے بڑائی اورعظمت ہے۔ ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہےصورت بنانے والا<sup>(۵)</sup>، گنا ہوں کو بخشنے والا ، تو بہ قبول کرنے والا <sup>(۲)</sup> ، قهر وغضب فر مانے والا ، اُس کی بکڑ نہایت سخت ہے۔جس سے بے اُس کے حچٹرائے کوئی حچھوٹ نہیں سکتا <sup>(۷)</sup>۔ وہ عاہے تو حچوٹی چیز کو وسیع کر دے اور وسیع کوسمیٹ دے <sup>(۸)</sup>،جس کو حاہے بلند کر دے اور جس کو جاہے بیت، ذلیل کوعزت دے دے اورعزّ ت والے کو ذلیل کر دے <sup>(9)</sup>، جس کو جاہے را <u>و</u> ا..... "شرح العقائد النسفية"، مبحث رؤية اللّه تعالى والدليل عليها، ص٧٤/٥٧، ملخّصاً مع إفادة المصنّف. ۲.....پ ۳۰، البروج: ۲۱، پ۲۲، ق: ۲۹. ٣..... پ٣، البقرة: ٢٥٥. ٣....."اليواقيت"، المبحث ١٥ في حضرات الأسماء... إلخ، الجزء الأوّل، ص٢٦ ١٢٧/١، ملخّصاً، پ٢٦، الأحقاف: ٣٣، پ٢٦، ق: ٣٨، پ١، الفاتحة: ١. ۵.....پ۳، آل عمران: ۲. ٢ ..... ٢ ، البقرة: ٢٨ ، ب٤٢ ، المؤمن: ٣. ك.....پ ٣٠، البروج: ١٢. ٨....."المعتقد المنتقد"، منه: أنّه قدير، ص٦، ملخّصاً. 9.....پ، آل عمران: ٢٦.

(rm)

والے سے کسی جہت میں ہوتی ہے ،اوپریاینچے ، دہنے یا بائیں ،آگے یا پیچھے ،اُس کا دیکھنا اِن سب

با توں سے پاک ہوگا۔ پھرر ہا ہیر کہ کیونکر ہوگا؟ یہی تو کہا جا تا ہے کہ کیونکر کو یہاں دخل نہیں ، ان شاء

حصهاوّل

اُ س کا کوئی ا حاطہٰ بیں کرسکتا (۳) ،نفع وضرراُ سی کے ہاتھ میں ہیں (۴) ،مظلوم کی فریا دکو پہنچتا اور ظالم سے بدلا لیتا ہے ، اُس کی مشیت اور ارا د ہ کے بغیر کچھنہیں ہوسکتا ،مگرا چھے پرخوش ہوتا ہے اور بُر بے سے ناراض ، اُس کی رحمت ہے کہ ایسے کام کا حکم نہیں فر ماتا جو طافت سے باہر ہے (۵)۔ اللہ عرِّ وجل پرِثواب یا عذاب یا بندے کے ساتھ لطف یا اُس کے ساتھ وہ کرنا جواُس کے حق میں بہتر ہواُس پر کچھ وا جبنہیں (۲) ۔ ما لک علی الا طلاق ہے ، جو چاہے کرے اور جو چاہے تھم دے ، ہاں! اُس نے اپنے کرم سے وعدہ فر مالیا ہے کہ مسلمانوں کو جنت میں داخل فر مائے گا اور بمقتصائے عدل کفّا رکوجہنم میں (۲)،اوراُس کے وعدہ و وعید بدلتے نہیں ،اُس نے وعدہ فر مالیا ہے کہ کفر کےسوا ہر حچوٹے بڑے گناہ کو جسے جا ہے معاف فر ما دے گا (^)۔ عقبیرہ (۲۹): اُس کے ہرفعل میں کثیر حکمتیں ہیں،خواہ ہم کومعلوم ہوں یا نہ ہوں،اور اُس کے فعل کے لیے غرض نہیں ؛ کہ غرض اُس فائدہ کو کہتے ہیں جو فاعل کی طرف رجوع کرے ، نہ اُس کے فعل کے لیے غایت؛ کہ غایت کا حاصل بھی وہی غرض ہے، اور نہاُس کے افعال علّت و ا.....پ ۱، إبراهيم: ٥. ٢....."حاشية الصاوي"، ج١، ص٢٦، پ٣، آل عمران: ٢٦. ٣.....پ٨٦، الطلاق: ١٢، پ٢٤، حم السجدة: ٤٥، پ٧، الأنعام: ١٠٣\_ "اليواقيت"، الفصل الرابع في بيان حملة من القواعد... إلخ، الحزء الأوّل، ص٢٩. ٣....."حاشية الصاوي"، ج٢، ص٦٧٥، پ٧، الأنعام: ١٧، "شرح العقائد النسفية"، مبحث الأفعال كلُّها بخلق اللَّه... إلخ، ص٧٩. ۵..... پ۳، البقرة: ۲۸٦. ٣....."اليواقيت"، المبحث الخامس في و جوب اعتقاد أنّه تعالى أحدث العالَم، الجزء الأوّل، ص ٨١. ك..... "حاشية الصاوي"، ج٦، ص٢٣٤٢، پ٥٠، البروج: ٦٦. ٨..... پ٥، النساء: ٤٨.

(rr)

راست پرلائے اور جس کو چاہے سیدھی راہ سے الگ کردے <sup>(۱)</sup>، جسے چاہے اپنانز دیک بنالے اور

جسے چاہے مردود کر دے، جسے جو چاہے دے اور جو چاہے چھین لے<sup>(۲)</sup>، وہ جو پچھ کرتا ہے یا

کرے گا عدل وانصاف ہے،ظلم سے پاک وصاف ہے،نہایت بلند و بالا ہے، وہ سب کومحیط ہے

بهارشريعت

حصهاقال

فر ما دیا ہے<sup>(۱)</sup>، آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، آگ جلاتی ہے، پانی پیاس بجھا تا ہے، وہ ج<u>ا</u> ہے تو آ نکھ سُنے ، کان دیکھے، یانی جلائے ، آگ پیاس بجھائے ، نہ چاہے تو لا کھآ نکھیں ہوں دن کو پہاڑ نہ سُو جھے، کروڑ آگیں ہوں ایک تنکے پر داغ نہ آئے ۔کس قہر کی آگٹھی جس میں ابرا ہیم علیہ الصّلا ۃ والسلام کو کا فروں نے ڈالا ...! کوئی پاس نہ جا سکتا تھا، گو پھن میں رکھ کر پھینکا، جب آگ کے مقابل پنجے، جبریلِ امین علیہ الصلاۃ والسلام حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ابراہیم کچھ حاجت ہے؟ فر مایا: ہے مگر نہتم سے ۔عرض کی: پھراُسی سے کہیے جس سے حاجت ہے،فر مایا: "عِلْمُهُ بِحَالِي كَفَانِي عَنُ سُوًّا لي" ا ظهارِا حتياج خود آنجا چه حاجت ست <sup>(۲)</sup> ارشادهوا: ﴿ يَا نَارُ كُونِيُ بَرُدًا وَّسَلَماً عَلَى إِبرَاهِيمَ ﴾ (٣) ''اے آگ ٹھنڈی اورسلامتی ہوجاا براہیم پر!'' اس ارشا دکوسُن کرروئے زمین پرجتنی آگیستھیں سب ٹھنڈی ہوگئیں کہشا پدمجھی سے فر مایا

سبب کے مختاج ، اُس نے اپنی حکمتِ بالغہ کے مطابق عالَمِ اسباب میں مستبات کو اسباب سے ربط

بہارشریعت

### جاتا ہو،اور بیتوالیی ٹھنڈی ہوئی کہ علماءفر ماتے ہیں کہا گراس کے ساتھ ﴿وَ سَلْماً ﴾ کا لفظ نہ فر ما دیا جاتا که ابرا جیم پر گھنڈی اورسلامتی ہو جا، تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اُس کی ٹھنڈک ایذ ادیتی <sup>(س)</sup>۔

حصداوّل

# عقائد متعلقة نبوت

مسلمان کے لیے جس طرح ذات وصفات کا جاننا ضروری ہے؛ کہسی ضروری کا انکاریا محال کا اثبات اسے کا فرنہ کر دے ، اسی طرح بیرجا ننا بھی ضروری ہے کہ نبی کے لیے کیا جا ئز ہے اور

ا..... "المسامرة"، لله تعالى في كلّ فعل حكمة، ص٥ ٢ / ٢ ١ ٢ ، مختصراً\_ "اليواقيت"، المبحث ٢٧: في بيان أنّ أفعال الحق... إلخ، ص٩٠٠، ملخّصاً.

۲.....۱ پنی حاجت کے اظہار کی وہاں کیا حاجت ہے!

٣ ..... پ٧١، الأنبياء: ٦٩\_

٣..... "حاشية الصاوي"، ج٤، ص٧٠٣٠٨/١٣٠١، پ٦١، الأنبياء: ٦٩/٦٨، ملخّصاً.

کیا واجب اور کیا محال؛ کہ واجب کا انکار اورمحال کا اقر ارموجبِ ٹفر ہے، اور بہُت ممکن ہے کہ آ دمی نا دانی سے خلا ف عقیدہ رکھے یا خلاف بات زبان سے نکا لےاور ہلاک ہوجائے <sup>(۱)</sup>۔ عقیدہ(۱): نبی اُس بشر کو کہتے ہیں جے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی جیجی ہواور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں (۲) بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہیں (۳)۔ عقبيره (۲): انبياءسب بشرتها ورمرد، نه کوئی جن نبی ہوا، نه عورت (۳) \_ عقبیرہ (۳): الله عرّوجل پر نبی کا بھیجنا واجب نہیں ، اُس نے اپنے فضل وکرم ہے لوگوں کی ہدایت کے لیےانبیاء بھیجے (۵)۔ عقبیرہ (سم): نبی ہونے کے لیے اُس پر وحی ہونا ضروری ہے،خواہ فرشتہ کی معرفت ہویا عقیده (۵): بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور آسانی کتابیں اُتاریں ، اُن میں سے حیار کتابیں بہت مشہور ہیں:'' تورات'' حضرت موسیٰ علیہ السلام پر،'' زبور'' حضرت داؤ دعلیہ السلام پر،'' اِنجیل'' حضرت عیسی علیه السلام پر،'' قر آ نِ عظیم'' کهسب ہے افضل کتاب ہے،سب سے افضل رسول حضور پُر نو راحمدِ مجتبیٰ محمدِ مصطفے صتّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وستّم پر (٤) \_ کلا م الٰہی میں بعض کا بعض سے افضل ہونا اُس کے بیمعنی ہیں کہ ہمارے لیے اس میں ثواب زائد ہے، ورنہ اللہ ایک، ا..... "المعتقد المنتقد"، الباب الثاني في النبوّات، ص٤٩، ملحّصاً. ٣..... "شرح العقائد النسفية"، والنوع الثاني، حبر الرسول المؤيّد بالمعجزة، ص١٧. ٣....."شرح العقائد النسفية"، رسل البشر أفضل من رسل الملائكة، ص٧٧ . . ٣٠.... پ٤١، النحل: ٤٣، " تفسير البيضاوي"، ج٣، ص٩٩. ۵..... "الـمعتقد المنتقد"، الباب الثاني في النبوّات، مسئلة: لا يستحيل بعثة الأنبياء ولا يحب عليه تعالى، ص٩٨/٩٧، ملخّصاً.

٧..... "المعتقد المنتقد"، الباب الثاني في النبوّات، الوحي قسمان، ص١٠٦، ملخّصاً.

ك..... "النبراس شرح شرح العقائد"، بيان الكتب المنزلة، ص ٢٩٠ ملخصاً.

(ry)

بهارشريعت

حصهاول بهارشريعت اُس کا کلام ایک، اُس میں افضل ومفضول کی گنجائش نہیں (۱)۔ عقیده (۲): سبآ سانی کتابیں اور صحیفے حق ہیں اور سب کلامُ اللہ ہیں ، اور اُن میں جو کچھارشا د ہوا سب پرایمان ضروری ہے،مگریہ بات البتہ ہوئی کہاگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اُمّت کے سپر د کی تھی ، اُن سے اُس کا حفظ نہ ہوسکا ، کلام الٰہی جبیبا اُتر اتھا اُن کے ہاتھوں میں ویسا ہی باقی نہر ہا، بلکہ اُن کے شریروں نے تو پہ کیا کہ اُن میں تحریفیں کر دیں ، یعنی اپنی خوا ہش کے مطابق گھٹا بڑھا دیا۔ لہٰذا جب کوئی بات ان کتابوں کی ہمارے سامنے پیش ہوتو اگر وہ ہماری کتاب کے مطابق ہے، ہم اُس کی تصدیق کریں گے، اور اگر مخالف ہے تو یقین جانیں گے کہ بیاُن کی تحریفات سے ہے،اوراگرموا فقت مخالفت کچھ معلوم نہیں تو تھم ہے کہ ہم اس بات کی نہ تصدیق کریں نہ تکذیب، بلکه یون کہیں کہ: "امَنُتُ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِه وَكُتُبِه وَرُسُلِه"\_ ''اللّٰداوراُس کےفرشتوں اوراُس کی کتابوں اوراُس کے رسولوں پر ہماراا بمان ہے''<sup>(۲)</sup>۔ نے اپنے ذِمّہ رکھی ، فرما تاہے: ﴿إِنَّا نَحُنُ نَزَّ لُنَا الذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (٣) '' بے شک ہم نے قرآن اُ تارااور بے شک ہم اُس کے ضرور نگہبان ہیں''۔ لہٰذا اس میں کسی حرف یا نقطہ کی تمی بیشی محال ہے، اگر چہ تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو جائے ، تو جو بیہ کہے کہ اس میں کے پچھ پارے یا سورتیں یا آبیتیں بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر ا .... المرجع السابق، ص ٩ ٩ ٢/٢٩، ملخَّصاً. ٣ ..... تفسير الخازن"، ج٣، ص٥٩، ٤٤، حجر: ٩، ملخَّصاً مع إفادة المصنّف، "تفسير روح البيان"، ج٤، ص٤٤/٤٤٣، ملخّصاً. ٣..... پ ١٤ ١، الحجر: ٩. '' اگرتم کواس کتاب میں جوہم نے اپنے سب سے خاص بندے ( محمصلّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلّم ) پر اُ تاری کوئی شک ہوتو اُس کی مثل کوئی حچوٹی سی سُورت کہہ لا وَ، اور اللّٰہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلالوا گرتم سیچے ہو، تو اگر ایبا نہ کرسکوا ورہم کہے دیتے ہیں ہرگز ایبا نہ کرسکو گے تو اُس آ گ سے ڈرو! جس کا ایندھن آ دمی اور پتھر ہیں ، جو کا فروں کے لیے تیار کی گئی ہے''۔ لہٰذا کا فروں نے اس کے مقابلہ میں جی تو ڑ کوششیں کیں مگر اس کی مثل ایک سطرنہ بنا سکے ، نہ مسئلہ: اگلی کتابیں انبیاء ہی کوز بانی یا دہوتیں ،قر آ نِ عظیم کامعجز ہ ہے کہ مسلمانوں کا بچۃ بچۃ عقبیره (۹): قرآنِ عظیم کی سات قرائتیں سب سے زیادہ مشہورا ورمتواتر ہیں ،ان میں معاذ الله کہیں اختلا ف معنی نہیں ، وہ سب حق ہیں ، اس میں اُمّت کے لیے آسانی یہ ہے کہ جس کے لیے جو قراء ت آ سان ہو وہ پڑھے، اور حکم یہ ہے کہ جس ملک میں جو قراء ت رائج ہے عوام کے سامنے وہی پڑھی جائے ، جیسے ہما رے ملک میں قراء تِ عاصم بروایت ِحفص ؛ کہلوگ نا واقفی سے ا....."الفتاوي الرضوية" (الحديدة)، كتاب السير، في ضمن الرسالة: ردّ الرفضة، ج١٤، ص٥٥ ٢٦٢-٢، ٢ ..... ٢ ، البقرة: ٢٤/٢٣. ٣....."النبراس شرح شرح العقائد"، وجوه إعجاز القرآن، ص٧٦/٢٧٥، ملخّصاً.

٣٠..... "تفسير روح البيان"، ج٦، ص ٤٨١، پ ٢١، العنكبوت: ٩٩.

(M)

النَّارَ الَّتِيُ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۚ أَعِدَّتُ لِلْكَلْهِرِيُنَ۞﴿(٢)

دیا، یابر هادیا، یابدل دیا، قطعاً کا فرہے؛ کہاس نے اُس آیت کا انکار کیا جوہم نے ابھی ککھی (۱)۔

عقیدہ(۸): قرآنِ مجید، کتابُ الله ہونے پر اپنے آپ دلیل ہے کہ خود اعلان کے

﴿ وَإِنْ كُنْتُمُ فِي رَيُبٍ مِّمَّا نَزَّ لُنَا عَلَى عَبُدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّنُ مِّثُلِه ۗ وَادُعُوا

شُهَـدَآءَ كُمُ مِّنُ دُوُنِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمُ صلدِقِيُنَ ٥ فَإِنْ لَّـمُ تَفُعَلُوُا وَلَنُ تَفُعَلُوا فَاتَّقُوا

بهارشريعت

حصداوّل

ا نکارکریں گےاوروہ معاذ اللّٰدکلمهُ کفرہوگا (۱)۔ عقیدہ (۱۰): قرآنِ مجید نے اگلی کتابوں کے بہُت سے احکام منسوخ کر دیئے، یو ہیں قر آنِ مجید کی بعض آیتوں نے بعض آیات کومنسوخ کر دیا (۲)۔ عقیدہ (۱۱): نسخ کا مطلب بیہ ہے کہ بعض احکام کسی خاص وقت تک کے لیے ہوتے ہیں ، عگر بیہ ظاہر نہیں کیا جاتا کہ بی<sup>حکم</sup> فلاں وفت تک کیلئے ہے ، جب میعاد پوری ہوجاتی ہے تو دوسراحکم نا زل ہوتا ہے،جس سے بظا ہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ پہلاتھم اُٹھا دیا گیا ،اور هیقةً دیکھا جائے تو اُس کے وقت کاختم ہو جانا بتایا گیا(۳) منسوخ کے معنی بعض لوگ باطل ہونا کہتے ہیں، یہ بہُت سخت بات ہے،ا حکام الہیہ سب حق ہیں، وہاں باطل کی رسائی کہاں ...! عقبیره (۱۲): قرآن کی بعض با تین محکم ہیں کہ ہماری سمجھ میں آتی ہیں ، اور بعض متشابہ کہ اُن کا پورا مطلب اللّٰداوراللّٰہ کے حبیب کے سوا کو ئی نہیں جا نتا۔ متشابہ کی تلاش اوراُ س کے معنی کی کنکاش (۴) وہی کرتا ہے جس کے دل میں کجی (۵) ہو(۲)\_ عقیدہ (۱۳): وی نبوت، انبیاء کے لیے خاص ہے، جواسے کسی غیرِ نبی کے لیے مانے کا فرہے(۲)۔ نبی کوخواب میں جو چیز بتائی جائے وہ بھی وحی ہے، اُس کے جھوٹے ہونے کا احتمال نہیں (^ ) ۔ ولی کے دل میں بعض وقت سوتے یا جاگتے میں کوئی بات اِلقا ہوتی ہے، اُس کو اِلہا م ا....."الـدرّ الـمـختـار" مع "ردّ المحتار"، كتاب الصلاة، فصل في القراء ة، مطلب: السنّة تكون سنّة عين وسنّة كفاية، ج٢، ص٣٢٠، ملخّصاً. ٢....."الإتقان في علوم القرآن"، النوع ٤٧ في ناسخه ومنسوخه، ج١، ص٣٦، ملخّصاً. ٣....المرجع السابق، ص٣٢٧/٣٢٦، ملخّصاً. ىم....جىتجو \_ ۵..... ٹیڑھاین \_ ۲..... ۳، آل عمران: ۷. ك....."المعتقد المنتقد"، مسئلة المشهور أنّ النبي عَلَيْكُ من أوحى إليه... إلخ، ص٥٠١-١٠٧، ملخّصاً. ٨..... "روح المعاني"، ج١١، ص١٨٨، پ٢٣، الصافات: ١٠٢.

بہارشریعت

حصهاول

سکے(۳)، بلکہ محض عطائے الٰہی ہے، کہ جسے حیا ہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے، ہاں! دیتا اُسی کو ہے جسے اس منصبِ عظیم کے قابل بنا تا ہے، جوقبلِ حصولِ نبۃِ ت تمام اخلاق ر ذیلہ سے پاک، اور تمام ا خلاق فا ضلہ سے مزیّن ہوکر جملہ مدارجِ ولایت طے کر چکتا ہے ،اوراپنے نَسب وجسم وقول وفعل و حر کات وسکنات میں ہرالیں بات سے منز ہ ہوتا ہے جو باعث نفرت ہو، اُسے عقلِ کامل عطا کی جاتی ہے، جواوروں کی عقل سے بدر جہازا کدہے،کسی حکیم اورکسی فلسفی کی عقل اُس کے لاکھویں حصّہ تک نہیں پہنچ سکتی (۴)\_ ﴿ اللَّهُ أَعُلَمُ حَيْثُ يَجُعَلُ رِسَلَتَهُ ﴾ (٥) ﴿ ذَٰلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يَـُوۡتِيهِ مَن يَّشَآءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضُلِ الْعَظِيُمِ ﴾ (٢) اور جو اِسے کسبی مانے کہ آ دمی اپنے کسب وریاضت سے منصب نبّے ت تک پہنچ سکتا ہے ، کا فر عقبیرہ (۱۵): جو شخص نبی سے نبِّ ت کا زوال جا ئز جانے کا فرہے <sup>(۸)</sup>۔ عقبیرہ (۱۲): نبی کامعصوم ہونا ضروری ہے اور بیعصمت نبی اور مَلَک کا خاصہ ہے؛ کہ اليواقيت، المبحث ٤٦ في بيان وحي الأولياء ... إلخ، الجزء الثاني، ص٤٢، ملخصاً. ٢.....فاسق كى جمع، ليعني وه لوگ جوكبيره گنا هول كے مرتكب هول \_ ("معجم لغة الفقهاء"، ص٣٨٨)\_ ٣....."المعتقد المنتقد"، مسئلة: النبوة ليست كسبية... إلخ، ص١٠٧. ٣....."أحكامٍ شريعت" حصه سوم، ص٢٤٣، ملخصاً، "المسامرة"، شروط النبوة، ص٢٢٦، ملخّصاً. ۵..... پ۸، الأنعام: ۲۲٤. ٢ ..... پ ٢٧، الحديد: ٢١. ك....."المعتقد المنتقد"، مسئلة: النبوة ليست كسبية... إلخ، ص١٠٨/١٠٧، ملخّصاً. ٨.....المرجع السابق، مسئلة: من جواز زوال العقل... إلخ، ص٩٠١.

(r\*)

کہتے ہیں (۱)۔اوروحیؑ شیطانی کہ اِلقامن جانب شیطان ہو، بیرکا ہن ،ساحراور دیگر کفّا روفسّاق (۲)

عقیدہ (۱۴): نبرّ ت کسی نہیں کہ آ دمی عبادت و ریاضت کے ذریعے سے حاصل کر

بهارشريعت

حصباوّل

صدورِ گناہ شرعاً محال ہے، بخلا ف ائمتہ وا کا براولیاء، کہاللّہء ّ وجل اُنہیں محفوظ رکھتا ہے، اُن سے گناه ہو تانہیں ،مگر ہوتو شرعاً محال بھی نہیں ۔ عقیدہ (۱۷): انبیاء علیہم السلام شرک و کفراور ہرایسے امرسے جوخلق کے لیے باعثِ نفرت ہو، جیسے کذب وخیانت وجہل وغیر ہاصفاتِ ذمیمہ(۲) سے، نیز ایسےا فعال سے جو وجاہت اور مُر وّت کے خلاف ہیں قبل نبوت اور بعد نبوت بالا جماع معصوم ہیں ، اور کہائر ہے بھی مطلقاً معصوم ہیں ،اورحق بیہ ہے کہ تعمّدِ صغائر سے بھی قبلِ نبوّت اور بعدِ نبوّ ت معصوم ہیں (۳)۔ عقبیرہ (۱۸): الله تعالیٰ نے انبیاء کیہم السلام پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے اُ نہوں نے وہ سب پہنچا دیئے ، جو بہ کہے کہ سی حکم کوکسی نبی نے چھپار کھا ، تقیہ بیعنی خوف کی وجہ سے یا اورکسی وجہ سے نہ پہنچایا ، کا فر ہے <sup>(4)</sup>۔ عقبیرہ (۱۹): احکام تبلیغیہ میں انبیاء سے سہو ونسیان محال ہے <sup>(۵)</sup>۔ عقیدہ (۲۰): اُن کےجسم کا برص وجذام وغیرہ ایسے امراض سے جن سے تنفر ہوتا ہے، یاک ہونا ضروری ہے(۲)۔ عقبیرہ (۲۱): اللّٰه عرِّ وجل نے انبیاء علیهم السلام کو اپنے غیوب پر اطلاع دی ، زمین و آسان کا ہر ذر "ہ ہر نبی کے پیشِ نظر ہے، مگر بیعلمِ غیب کہ ان کو ہے اللہ کے دیے سے ہے، لہذا ان کا ا....."المسامرة"، شروط النبوة، ص٢٢٧، ملخّصاً. ۲.....بُری صفتوں۔ ٣....."المسامرة"، شروط النبوة، ص٢٢٨/٢٢٧، ملخّصاً. ٣....."المعتقد المنتقد"، مبحث: أما ما يحب لهم عليهم الصلاة والسلام، ومنه: تبليغ حميع ما أمروا بتبليغه، ص١١٤/١١٣. ۵....."المسامرة"، شروط النبوّة، الكلام على العصمة، ص٢٣٤. ٢ .....المرجع السابق، ص٢٢٦.

نبی اور فرشتہ کے سوا کوئی معصوم نہیں <sup>(1)</sup>۔ا ما موں کوانبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی وید دینی ہے۔

عصمتِ انبیاء کے بیمعنی ہیں کہ اُن کے لیے حفظِ الہی کا وعدہ ہولیا ہے، جس کے سبب اُن سے

بہارشریعت

حصهاوّل

علم عطائی ہوا اورعلم عطائی اللہ عرّ وجل کے لیے محال ہے ، کہ اُس کی کوئی صفت ، کوئی کمال کسی کا دیا ہوانہیں ہوسکتا ، بلکہ ذاتی ہے۔ جولوگ انبیاء بلکہ سیّد الانبیاء صلّی اللّٰد تعالیٰ علیہ وعلیہم وسلّم ہے مطلق علم غیب کی نفی کرتے ہیں ، وہ قر آ نِ عظیم کی اس آیت کے مصداق ہیں۔ ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعُضِ الْكِتَابِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ ﴾ (١) یعنی: '' قرآنِ عظیم کی بعض با تیں مانتے ہیں اور بعض کے ساتھ گفر کرتے ہیں''۔ که آیت ِنفی دیکھتے ہیں ،اوراُن آیتوں سے جن میں انبیاء کیہم السلام کوعلوم غیب عطا کیا جانا بیان کیا گیا ہے، ا نکار کرتے ہیں ، حالا نکہ نفی و اِ ثبات دونوں حق ہیں ؛ کہ نفی علم ذاتی کی ہے کہ بیہ خاصۂ اُلوہیت ہے، اِ ثبات عطائی کا ہے؛ کہ بیرا نبیاء ہی کی شایانِ شان ہے، اور مُنا فی ُ اُلوہیت ہے، اور بیر کہنا کہ ہر ذرّہ کاعلم نبی کے لیے مانا جائے تو خالق ومخلوق کی مساوات لا زم آئے گی ، باطل محض ہے ؛ کہ مساوات تو جب لا زم آئے کہ اللّٰدعرِّ وجل کیلئے بھی اتنا ہی علم ثابت کیا جائے ، اور بیہ نہ کہے گا مگر کا فر ، ذرّاتِ عالم متنا ہی ہیں ، اور اُس کاعلم غیرِ متنا ہی ، ور نہ جہل لا زم آئے گا ، اور بیمحال ؛ کہ خداجہل ہے یاک ، نیز ذاتی وعطائی کا فرق بیان کرنے پر بھی مساوات کا الزام دینا صراحةً ایمان واسلام کےخلاف ہے؛ کہاس فرق کے ہوتے ہوئے مساوات ہو جایا کرے تو لا زم کے ممکن وواجبِ وجود میں معا ذ اللہ مساوی ہو جا ئیں ؛ کے ممکن بھی موجود ہے اور واجب بھی موجود، اور وجود میں مساوی کہنا صریح گفر ، کھلا شرک ہے۔ انبیاء علیہم السّلام غیب کی خبر دینے کے لیے ہی آتے ہیں کہ جّت و ناروحشر ونشر وعذاب وثواب غیب نہیں تواور کیا ہیں ... ؟ اُن کا منصب ہی بیہ ہے کہ وہ باتیں ارشا دفر مائیں جن تک عقل وحواس کی رسائی نہیں ، اور اسی کا نام غیب ہے۔ ا ولیا ء کوبھی علم غیب عطائی ہو تا ہے ،مگر بوا سطہا نبیاء کے <sup>(۲)</sup>۔ عقبیره (۲۲): انبیائے کرام، تمام مخلوق یہاں تک کہرسلِ ملائکہ سے افضل ہیں۔ولی کتنا ہی بڑے مرتبہ والا ہو، کسی نبی کے برابر نہیں ہوسکتا۔ جو کسی غیرِ نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر ا.....پ١، البقرة: ٨٥. ٢....."الفتاوي الرضوية" (الجديدة)، كتاب السير، ج٥١، ص٧٤، ملخصاً.

(rr)

بهارشريعت

حصہاوّل

حصهاوّل (mm) بهارشريعت بتائے، کا فر<sub>ہے (۱)</sub>۔ عقیده (۲۳): نبی کی تعظیم ، فرضِ عین بلکه اصلِ تمام فرائض ہے ،کسی نبی کی اونیٰ تو ہین یا عقبيره (۲۴): حضرت آدم عليه السلام سے ہمارے حضور سيّد عالم صلّى الله تعالى عليه وسلّم تك الله تعالی نے بہت سے نبی بھیج ،بعض کا صرح ذکر قرآنِ مجید میں ہے اور بعض کانہیں ، جن کے اسائے طلیہ بالتصريح قر آنِ مجيد ميں ہيں، وہ يہ ہيں: حضرت آ دم <sup>(٣)</sup> عليه السلام، حضرت نوح <sup>(٣)</sup> عليه السلام، حضرت ابراهيم (٥)عليه السّلام، حضرت اساعيل (٢)عليه السّلام، حضرت اسحاق (٤)عليه السّلام، حضرت يعقوب <sup>(٨)</sup>عليه السّلام، حضرت يوسف <sup>(٩)</sup>عليه السّلام، حضرت موسىٰ <sup>(١٠)</sup>عليه السّلام، حضرت ہارون <sup>(١١)</sup> عليه السّلام، حضرت شعيب (١٢) عليه السلام، حضرت لُو ط (١٣) عليه السّلام، حضرت بُو د (١٣) عليه السّلام، ا..... "شرح الشفاء"، فصل في بيان ما هو من المقالات، ج٤، ص١٩٥، "الفتاوي الرضوية" (الجديدة)، كتاب السِير، ج١٤، ص٢٦٢. ٣.....٣ المعتقد المنتقد"، علامات محبة عَلَيْكُ، الفصل الثاني، الوجه الثالث: تكذيبه عَلَيْكُ... إلخ، ص٥٦ م "الفتاوي الرضوية" ، كتاب السِير، ج٥ ١ ، ص ٢٤٩. ٣..... ١ ، البقرة : ٣٥. ٣ ..... پ٧١، الأنبياء: ٧٦. ۵..... پ۱، الأنبياء: ٦٩. ٢ ..... پ١٠ الأنبياء: ٨٥. ك ..... پ١٠ الأنبياء: ٧٢. ٨ ..... پ٧١، الأنبياء: ٧٢. 9..... پ۲۱، يوسف: ٤. ٠١ ..... ٧٧ ، الأنبياء: ٤٨. اا..... پ٧١، الأنبياء: ٤٨. ۱۲ ..... پ ۲ ۱، هود: ۸٤. ۱۳ ..... پ۷۱، الأنبياء: ۷٤. ۱۲۶ س. پ۹۱، الشعراء: ۱۲۶.

حصهاول (mr) بهارشريعت حضرت داؤد<sup>(۱)</sup> عليه السّلام، حضرت سليمان <sup>(۲)</sup>عليه السّلام، حضرت ايّو ب <sup>(۳)</sup>عليه السّلام، حضرت الياس(٣) عليه السلام، حضرت زكريا (٥) عليه السّلام، حضرت يحلّي (٢) عليه السّلام، حضرت عيسلي (٤) عليه السّلام، حضرت البيع <sup>(٨)</sup> عليه السلام، حضرت يونس<sup>(٩)</sup> عليه السّلام، حضرت ادريس <sup>(١٠)</sup>عليه السّلام، حضرت ذوالكفل (١١) عليه السّلام، حضرت صالح (١٢) عليه السّلام، حضورسيّد المرسلين محمد رسول الله (١٣) صلّى الله تعالى عليه وسلّم \_ عقیدہ (۲۵): حضرت آ دم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا ، ا وراپنا خلیفه کیا ،ا ورتمام اساء ومستمیات <sup>(۱۴)</sup> کاعلم دیا ، ملا نکه کوحکم دیا کهان کوسجده کریں ،سب نے سجده کیا ، شیطان ( کهازقسم جن تھا ،مگر بہت بڑا عابد ، زامدتھا ، یہاں تک که گروہِ ملائکہ میں اُس کا شارتھا) با نکار پیش آیا ، ہمیشہ کے لیے مردود ہوا <sup>(۱۵)</sup>۔ عقیده (۲۲): حضرت آدم علیه السلام سے پہلے انسان کا وجود نہ تھا، بلکه سب انسان اُن ہی کی اولا دہیں ،اسی وجہ سے انسان کوآ دمی کہتے ہیں ، یعنی اولا دِآ دم ،اورحضرت آ دم علیہ السلام کو ابوالبشر کہتے ہیں، یعنی سب انسانوں کے باپ \_ ا..... پ٧١، الأنبياء: ٧٩. ٢..... پ١٠، الأنبياء: ٨١. ٣..... پ٧، الأنعام: ٨٥. ٣..... پ١٠، الأنبياء: ٨٣. ٢ ..... پ٧، الأنعام: ٨٥. ۵ ..... پ٧، الأنعام: ٨٦. ک ..... پ۱۱، مریم: ۳٤. ٨..... ٧، الأنعام: ٨٦. ٩..... پ٧، الأنعام: ٨٦. ١٠.... پ٧١، الأنبياء: ٨٥. اا..... پ٧١، الأنبياء: ٨٥. ۱۲..... پ ۱، النمل: ۵۵. ۱۳..... پ۲۲، الفتح: ۲۹. ۱۳۔۔۔۔ناموں اوران سے پکاری جانے والی چیز وں۔ 10..... پ ١، البقرة: ٣١\_ ٣٤. اُن کے زمانہ کے کفّار بہت سخت تھے، ہرفتم کی تکلیفیں پہنچاتے ، استہزاء کرتے ، اتنے عرصے میں گنتی کےلوگ مسلمان ہوئے ، باقیوں کو جب ملاحظہ فر ما یا کہ ہرگز اصلاح پذیر نہیں ، ہٹ دھرمی اور گفر سے باز نہ آئیں گے،مجبور ہوکراینے رب کےحضوراُن کے ہلاک کی دُ عا کی ،طوفان آیااور ساری زمین ڈوب گئی ،صرف وہ <sup>گنت</sup>ی کےمسلمان اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑ ا جوکشتی میں لے لیا عقبیره (۲۸): انبیاء کی کوئی تعدا دمعیّن کرنا جائز نہیں؛ کہ خبریں اِس باب میں مختلف ہیں ، اور تعدا دمعیّن پرایمان رکھنے میں نبی کونوّ ت سے خارج ماننے ، یاغیرِ نبی کو نبی جاننے کا احتمال ہے،اور بیددونوں باتیں کفر ہیں (۳)لہذا بیاعتقاد جا ہیے کہاللہ کے ہرنبی پر ہماراا بمان ہے۔ عقیدہ (۲۹): نبیوں کے مختلف درجے ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت ہے، اور سب میں افضل ہمارے آتا ومولیٰ سیّدالمرسلین صلّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلّم ہیں ،حضور کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے ، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح عليه السلام كا، إن حضرات كو مرسلين أولو العزم <sup>(٣)</sup> كہتے ہيں<sup>(۵)</sup> اوريانچوں حضرات باقی تمام انبیاء ومرسلینِ انس ومَلَك وجنّ وجمیع مخلوقاتِ الٰہی سے افضل ہیں۔جس طرح حضورتمام رسولوں کے سر دارا ورسب سے افضل ہیں (۲) بلاتشبیہ حضور کے صدقہ میں حضور کی امت ا ..... "شرح العقائد النسفية"، مبحث: أوّل الأنبياء آدم عليه السلام، ص١٣٦. ۲.....پ۲۱، هود: ۲۰. ٣ ..... "شرح العقائد النسفية"، مبحث: أوّل الأنبياء آدم عليه السلام، ص١٤٠/١٣٩. "الفتاوي الرضوية (الجديده)"، كتاب السير، ج١٥، ص٢٤٨. ٧ ..... بلندو بالاعزت وعظمت اورحوصله والے\_ ۵..... پ۲٦، الأحقاف: ٣٥. ٢ ..... "شرح العقائد النسفية"، مبحث أفضل الأنبياء عليه السلام... إلخ، ص ١٤١.

(30)

عقیده (۲۷): سب میں پہلے نبی حضرت آ دم علیہ السلام ہوئے (۱) اور سب میں پہلے

رسول جو گفّا ریر بھیجے گئے حضرت نوح علیہ السلام ہیں ، اُنہوں نے سا ڑھےنوسو برس ہدایت فر مائی ،

بهارشريعت

حصهاول

بهارشريعت تمام امتوں سے افضل <sup>(۱)</sup>۔ عقبیره (۳۰): تمام انبیاء، الله عزوجل کےحضورعظیم وجاہت وعرّ ت والے ہیں ، ان کو الله تعالیٰ کے نز دیک معاذ الله چوڑے چمار کی مثل کہنا کھلی گتاخی اور کلمه ٔ کفرہے (۲)۔ عقبیرہ (۳۱): نبی کے دعویؑ نبوّت میں سیج ہونے کی ایک دلیل بیہ ہے کہ نبی اپنے صدق کا علا نیہ دعویٰ فر ما کرمحالا تِ عا دیہ کے ظاہر کرنے کا ذمتہ لیتا ، اورمنکروں کو اُس کے مثل کی طرف بلا تا ہے، اللہ عز وجل اُس کے دعویٰ کے مطابق امرِ محالِ عا دی ظاہر فر ما دیتا ہے، اور منکرین سب عا جز رہتے ہیں اسی کومعجز ہ کہتے ہیں <sup>(۳)</sup>، جیسے : حضرت صالح علیہ السلام کا ناقہ <sup>(۴)</sup>، حضرت موسیٰ علیہالسلام کےعصا کا سانپ ہوجا نا(۵)،اورید بیضا(۲)،اورحضرت عیسیٰ علیہالسلام کامُر دوں کوچلا دینا،اور ما درزا داند ھےاورکوڑھی کواچھا کر دینا<sup>(۷)</sup>۔اور ہمارےحضور کے معجز بے توبیُت ہیں۔ عقبیرہ (۳۲): جوشخص نبی نہ ہوا ور نبۃ ت کا دعویٰ کرے، وہ دعوی کر کے کوئی محالِ عا دی ا پنے دعوی کے مطابق ظاہر نہیں کرسکتا ؛ ورنہ سچے جھوٹے میں فرق نہ رہے گا (^)۔ فا مُده: نبی ہے جو بات خلا نبے عادت قبلِ نبوّت ظاہر ہواُس کو إر ہاص کہتے ہیں ، اور ولی سے جوالیی بات صا در ہواس کو کرامت کہتے ہیں ، اور عام مؤمنین سے جوصا در ہواُ سے معونت کہتے ہیں،اور بیباک فخبار یا کفار سے جواُن کےموافق ظاہر ہواُ س کو اِستِد راج کہتے ہیں،اوراُن کے خلاف ظاہر ہوتو اِ ہانت ہے <sup>(9)</sup>۔ ا..... پ٤، آل عمران: ١١٠. ٣..... "الفتاوي الرضوية"، كتاب السير، ج٥١، ص٩٤٩. ۳ ..... "شرح العقائد النسفية "، مبحث النبوات، ص١٣٥. ٣٠.... پ٩١، الشعراء: ٥٥١. ۵..... پ۱، طه: ۲۰. ۲..... پ ۲ ۲، طه: ۲۲. لیعنی روشن اور چ*یکدار ما تھ*۔ ک..... پ۳، آل عمران: ۶۹. ٨..... "الخيالي"، تعريف المعجزة مع ما له وما عليه، ص ١ ٤ . 9..... "النبراس شرح شرح العقائد"، أقسام الخوارِق سبعة، ص٧٧٢، ملحّصاً.

حصداول

جیسے دنیا میں تھے، کھاتے پیتے ہیں <sup>(۱)</sup> جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں <sup>(۲)</sup> تصدیقِ وعد ہُ الہیہ کے لیے ا یک آن کو اُن پرموت طاری ہوئی ، پھر بدستور زندہ ہو گئے ، اُن کی حیات ، حیاتِ شہدا سے بہُت ار فع واعلیٰ ہے<sup>(۳)</sup> فلہٰذا شہید کا تر کہ تقسیم ہوگا ، اُس کی بی بعدِعدت نکاح کرسکتی ہے ، بخلا ف ا نبیاء کے؛ کہ وہاں بیہ جائز نہیں <sup>(ہ)</sup> یہاں تک جوعقا ئد بیان ہوئے اُن میں تمام انبیاء علیهم السلام شریک ہیں ،اببعض وہ اُمور جو نبی صلّی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلّم کے خصائص میں ہیں ، بیان کیے جاتے عقبيره (٣٣): اورانبياء كي بعثة خاص كسي ايك قوم كوطرف ہوئي،حضورِا قدس صلّى اللّه تعالی علیه وسلّم تمام مخلوق انسان وجن، بلکه ملائکه، حیوانات، جمادات، سب کی طرف مبعوث ہوئے ،جس طرح انسان کے ذمتہ حضور کی اطاعت فرض ہے ، یو ہیں ہرمخلوق پرحضور کی فر ما نبر داری عقيده (۳۵): حضورِ اقدس صلّى الله تعالى عليه وسلّم ملائكه وانس وجن ومُور وغلان و حیوا نات و جما دات ،غرض تمام عالم کے لیے رحت ہیں ،اورمسلمانوں پرتو نہایت ہی مہر بان (۲)۔ عقبيره (٣٦): حضور، خاتم النبيين ہيں، يعني الله عزّ وجل نے سلسه ُ نبوّ ت حضور پرختم كر ا..... "ابن ماجه"، كتاب الجنائز، ذكر وفاته ودفنه، الحديث: ١٦٣٧، ص٥٧٥. ٢..... "حاشية الصاوي"، ج١، ص٣٣٣، پ٤، آل عمران: ٦٩، ملخصاً. ٣ .....المرجع السابق، ص ٣٤٠، آل عمران: ١٨٥، ملخّصاً. ٣..... ٢٢، الأحزاب: ٥٣، "الخصائص الكبرى"، باب اختصاصه بتحريم النكاح أزواجه من بعده، ج٢، ص٣٢٦، وقسم الكرمات، باب اختصاصه عَلَيْكُ بأنّه لا يورث... إلخ، ص٤٣٦، ملخّصاً. ۵..... پ۲۲، الأحزاب: ۲۸، "المسامرة"، الأصل العاشر في إثبات نبوة نبيّنا محمّد عَلَيْهُ، ص٢٣٦- ٢٣٨، ملخّصاً. ٢.....پ١٠ الأنبياء: ١٠٧ "المسامرة"، الأصل العاشر في إثبات نبوّة نبيّنا محمّد عَلَيْهُ ، ص٢٣٧، ملخصاً.

(22)

ع**قیده** (۳۳): انبیاء علیهم السلام اپنی اپنی قبروں میں اُسی طرح بحیاتِ حقیقی زندہ ہیں

حصہ نہیں ، بلکہ اور وں کو جو پچھ مِلا حضور کے طفیل میں ، بلکہ حضور کے دستِ اقدس سے ملا ، بلکہ کما ل اس لیے کمال ہوا کہ حضور کی صفت ہے ،اور حضورا پنے رب کے کرم سے اپنے نفسِ ذات میں کامل واکمل ہیں ،حضور کا کمال کسی وصف ہے نہیں ، بلکہ اس وصف کا کمال ہے کہ کامل کی صفت بن کرخو د کمال وکامل ومکمل ہو گیا ، کہ جس میں پایا جائے اس کو کامل بنا دے (۲)۔ عقبیرہ (۳۸): مُحال ہے کہ کو ئی حضور کامثل ہو، جو کسی صفت ِ خاصّہ میں کسی کوحضور کامثل بتائے،گمراہ ہے یا کا فر<sup>(۳)</sup>۔ عقبیرہ (۳۹): حضورکوالڈعرِّ وجل نے مرتبہ محبوبیت کبریٰ سے سرفرا زفر مایا<sup>(۴)</sup>، که تمام خَلَق بُو يائے رضائے مولا ہے (۵)،اوراللّٰه عز وجل طالبِ رضائے مصطفے صلّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلّم (۲)۔ ع**قبیرہ** (۴۰۰): حضور کے خصائص سے معراج ہے، کہ مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصلیٰ تک اور وہاں سے ساتوں آ سان اور گرسی وعرش تک، بلکہ بالائے عرش رات کے ایک خفیف حتیہ میں مع جسم تشریف لے گئے (2)،اور وہ قربِ خاص حاصل ہوا کہ کسی بشر ومَلَک کو بھی نہ حاصل ہوا نہ ہو، ا ..... ب ٢٢، الأحزاب: ٤٠ "المسامرة"، الأصل العاشر في إثبات نبوة نبيّنا محمّد عَالِيَّة، ص٢٣٧\_ "المعتقد المنتقد"، تكميل الباب، ص ٢٠، ملخّصاً. ٢.....٣ المعتقد المنتقد"، تكميل الباب، ص٢٢، ملخّصاً. ٣.....المرجع السابق، ص١٢٣-١١٥، ملخّصاً. ٣٠....پ٥١، بني إسرائيل: ١. ۵.....تمام مخلوق الله تعالی کی رضاحیا ہتی ہے۔ ۲..... پ ۳۰، الضحی: ۵. ك....."فتح الباري شرح صحيح البخاري"، كتاب مناقب الأنصار، باب حديث الإسراء، ر: ٣٨٨٦، ج٨، ص٦٦، ملخّصاً.

دیا ، کہ حضور کے زمانہ میں یا بعد کوئی نیا نبی نہیں ہوسکتا ، جوحضور کے زمانہ میں یا حضور کے بعد کسی کو

ہوئے حضور میں وہ سب جمع کر دیے گئے ، اور اِن کے علاوہ حضور کووہ کمالات ملے جن میں کسی کا

عقبيره (٣٤): حضور افضل جميع مخلوقِ الهي بين، كه اورون كوفر دأ فر دأجو كما لات عطا

بهارشريعت

نوِّ ت ملنا مانے یا جائز جانے ، کا فرہے <sup>(۱)</sup>۔

حصداول

اور جمالِ الهي بچشمِ سر ديکھا<sup>(۱)</sup>،اور کلامِ الٰهي بلا واسطه سنا<sup>(۲)</sup>،اور تمام ملکوت السمٰو ات والا رض کو بالنفصيل ذرّہ وزرّہ ملاحظہ فر ما ياہے <sup>(m)</sup>۔ عقیدہ (۴۱): تمام مخلوق اوّلین وآخرین حضور کی نیاز مند ہے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام <sup>(س)</sup>۔ عقبیرہ (۴۲): قیامت کے دن مرتبهٔ شفاعت کبری حضور کے خصائص سے ہے کہ جب تك حضور فتح بابِ شفاعت نه فرما ئيں گے کسی كومجالِ شفاعت نه ہوگی ، بلكه حقیقةً جتنے شفاعت کرنے والے ہیں حضور کے در بار میں شفاعت لائیں گے، اور اللّٰدعرِّ وجل کےحضورمخلو قات میں صرف حضور شفیع ہیں ، اور بیہ شفاعت ِ گبر کی مومن کا فرمطیع عاصی سب کے لیے ہے ، کہ وہ انتظار حساب جو سخت جانگزا ہوگا، جس کے لیے لوگ تمنا کیں کریں گے کہ کاش جہنم میں پھینک دیے جاتے ،اوراس انتظار سے نجات پاتے ، اِس بلا سے چھٹکارا کفّا رکوبھی حضور کی بدولت ملے گا ،جس پر اوّ لین وآخرین ،موافقین ومخالفین ،مؤمنین و کا فرین سب حضور کی حمد کریں گے ، اِسی کا نام مقام محمو دہے(۵)، اور شفاعت کے اور اقسام بھی ہیں، مثلاً بہتوں کو بلاحساب جنت میں داخل فر ما ئیں گے، جن میں جا راَ رَب نوّ ہے کروڑ کی تعدا دمعلوم ہے، اِس سے بہت زائداور ہیں، جو الله ورسول کےعلم میں ہیں، بہُتیر ہے وہ ہوں گے جن کا حساب ہو چکا ہے ،اورمستحقِّ جہنم ہو چکے ، اُن کوجہنم سے بچائیں گے، اوربعضوں کی شفاعت فرما کرجہنم سے نکالیں گے، اور بعضوں کے ا ..... "فتح الباري شرح صحيح البخاري"، كتاب مناقب الأنصار، باب المعراج، الحديث: ٣٨٨٧، ج٨، ص١٨٦، ملخّصاً، ب٧٧، النجم: ١٧. ٢..... "روح المعاني"، ج٣، ص٢٨، پ٦، النّساء: ١٦٤. ٣....."النبراس"، بيان المعراج، ص٥٩٧، ملخّصاً. ٣....."صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة "فيها، الحديث: ٤٨٠، ص١٤، ۵....."روح المعاني"، ج٨، ص٢٠٢/٣٠٢، ملخصاً \_ "روح البيان"، ج٥، ص١٩٢، ملخّصاً، پ٥١، الإسراء: ٧٩\_

بهارشريعت

در جات بلندفر ما ئیں گے ،اوربعضوں سے تخفیف عذاب فر ما ئیں گے (۱)۔ ع**قبیرہ** (۳۳): ہرنتم کی شفاعت حضور کے لیے ثابت ہے۔ شفاعت بالوجاہۃ ، شفاعت بالحجة ،شفاعت بالأذْ ن، إن ميں ہے کسى كاا نكاروہى كرے گا جو گمراہ ہے (۲)\_ عقیده ( ۲۴ ): منصبِ شفاعت حضور کو دیا جاچکا، حضور صلّی الله علیه وسلّم فرماتے ہیں: ((أُعُطِينتُ الشَّفَاعَةَ)) (<sup>m)</sup>، اوران كارب فرما تا ہے: ﴿ وَاسْتَغُفِرُ لِذَانُبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ (٣) ''مغفرت چا ہوا پنے خاصوں کے گنا ہوں اور عام مؤمنین ومؤ منات کے گنا ہوں کی''۔ شفاعت اورکس کا نام ہے ... ؟ "اَللَّهُمَّ ارُزُقُنَا شَفَاعَةَ حَبِيُبِكَ الْكَرِيمِ ﴿ يَوُمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُونَ ٥ إِلَّا مَنُ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيُمٍ ﴾ <sup>(۵)</sup> ' شفاعت کے بعض احوال ، نیز دیگر خصائص جو قیامت کے دن ظاہر ہوں گے ، احوالِ آخرت میں اِن شاءاللہ تعالیٰ بیان ہوں گے۔ عقبیرہ (۴۵): حضور کی محبت مدارِ ایمان ، بلکہ ایمان اِسی محبّت ہی کا نام ہے ، جب تک حضور کی محبت ماں باپ اولا داورتمام جہان سے زیادہ نہ ہوآ دمی مسلمان نہیں ہوسکتا (۲)۔ عقبیرہ (۴۶): حضور کی اطاعت عین طاعت ِالٰہی ہے، طاعت ِالٰہی بے طاعت ِحضور ناممکن ہے(2)، یہاں تک کہ آ دمی اگر فرض نما زمیں ہوا ورحضوراً سے یا دفر مائیں ،فوراً جواب دے ا ..... "المعتقد المنتقد"، تكميل الباب، ص١٢٨. ٢.....المرجع السابق، ص ١٣١/١٣٠، ملخّصاً. ٣....."كنز العمّال"، كتاب الفضائل، فضائل نبيّنا محمّد عُلَطْه ، الجزء ١١، ص١٩٨، الحديث: ٣ ..... ٢٦، محمّد: ٩ ٥ ..... ٩ ١، الشعراء، ٨٩٨٨. ٣....."المعتقد المنتقد"، الباب الثاني في النبوة، الفصل الأوّل، ص١٣٣. ك.....پ٥، النساء: ٩٥.

بهارشريعت

ا ور حاضرِ خدمت ہو، اور بیخص کتنی ہی د بریتک حضور سے کلام کرے، بدستورنما زمیں ہے، اِس سے نما زمیں کو ئی خلل نہیں (۱) \_ عقبيره (٧٧): حضورِ اقدس صلّى الله تعالى عليه وسلّم كى تعظيم يعنى اعتقادِ عظمت جزوِ ايمان ورکنِ ایمان ہے،اورفعلِ تعظیم بعدایمان ہرفرض سے مقدّم ہے، اِس کی اہمیت کا پتا اس حدیث سے چلتا ہے کہ غز و ہُ خیبر سے واپسی میں منزل صہبا پر نبی صلّی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلّم نے نما زِعصر پڑھ کر مولی علی کرّ م اللّٰد تعالیٰ و جہہ کے زانو پرسرِ مبارک رکھ کرآ رام فر مایا ،مولیٰ علی نے نما زِعصر نہ پڑھی تھی ، آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ وقت جار ہاہے،مگر اِس خیال سے کہ زانو سر کا وَں تو شایدخوابِ مبارک میں خلل آئے ، زانو نہ ہٹایا ، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا ، جب چشمِ اقدس تھلی مولیٰ علی نے اپنی نماز کا حال عرض کیا (۲) ،حضور نے حکم دیا ، ڈوبا ہوا آفتاب ملیٹ آیا ،مولی علی نے نماز ا دا کی پھر ڈ وب گیا<sup>(۳)</sup>، اس سے ثابت ہوا کہافضل العبادت نماز اور وہ بھی صلوٰ ق<sub>و</sub> وُسطیٰ نما نِ<sup>عصر</sup> مولی علی نے حضور کی نیند پر قربان کر دی ، کہ عبا دتیں بھی ہمیں حضور ہی کےصدقہ میں ملیں ، دوسری حدیث اسکی تائید میں بیہ ہے کہ غارِ ثور میں پہلے صدیقِ اکبررضی اللہ تعالی عنہ گئے ، اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کراُس کے سوراخ بند کر دیئے ، ایک سوراخ باقی رہ گیا ، اُس میں یا وَں کا انگوٹھا رکھ دیا ، پھرحضورِا قدس صلّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلّم کو بلایا ،تشریف لے گئے اوراُن کے زانو پرسرِ اقدس رکھ کر آ رام فرمایا، اُس غارمیں ایک سانپ مشاقِ زیارت رہتا تھا، اُس نے اپناسَر صدیقِ اکبر کے یا وَں پرمَلا ،انہوں نے اِس خیال سے کہ حضور کی نیند میں فرق نہ آئے یا وَں نہ ہٹایا ،آخراُس نے یا وَں میں کا ٹ لیا ، جب صدیقِ ا کبر کے آنسو چہرہُ انور پرگر ہے ، چشمِ مبارک تھلی ،عرضِ حال کیا ، ا..... پ٩، الأنـفـال: ٢٤، "الـخصائص الكبرى"، باب اختصاصه عَلَيْكُ بأنّ المصلي يخاطبه بقوله... إلخ، ج٢، ص٤٤٣، ملخّصاً. ٣....."الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ﷺ، فصل في انشقاق القمر، ص١٨٥، ملخّصاً. ٣..... "شرح الشفاء"، فصل في انشقاق القمر، ص٩٦٥، ملخصاً. "الخصائص الكبرى"، باب ردّ الشمس بعد غروبها... إلخ، ص١٣٧.

بهارشريعت

حصداوّل

"اَللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَ مَوُلْنَا مُحَمَّدٍ مَعُدِنِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ وَالهِ الْكِرَامِ وَصَحُبِهِ الْعظَامِ وَبَارِكُ وَسَلَّمُ" ا ورحضور ہے محبت کی علامت بیہ ہے کہ بکثر ت ذکر کرے ، اور در و دشریف کی کثر ت کرے ، اور نامِ پاک کھے تو اُس کے بعد صلّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھے،بعض لوگ براہِ اختصار صلعم یاص کھتے ہیں، بیمحض نا جائز وحرام ہے<sup>(۵)</sup>۔ اورمحبت کی بیبھی علامت ہے کہ آل و اصحاب ومہاجرین وانصار وجمیع متعلقین ومتوسلین سے محبت رکھے ، اورحضور کے دشمنوں سے عداوت رکھے ، اگر چہوہ ا پنا باپ یا بیٹا یا بھائی یا گئبہ کے کیوں نہ ہوں ،اور جوابیا نہ کرے وہ اِس دعویٰ میں حجوٹا ہے ، کیا تم کونہیںمعلوم کہ صحابہ کرام نے حضور کی محبت میں اپنے سب عزیز وں ،قریبوں ، باپ ، بھائیوں اور وطن کو چھوڑ ا ،اوریہ کیسے ہوسکتا ہے کہاللہ ورسول ہے بھی محبت ہوا وراُن کے دشمنوں سے بھی اُلفت. . .! ا یک کوا ختیا رکر کہ ضِدَّ بن <sup>(۲)</sup> جمع نہیں ہو سکتیں ، حیا ہے جت کی راہ چل یا جہنّم کو جا<sup>(۷)</sup>۔ نیز علامتِ ا ..... "روح المعاني"، ج٥، ص٢٤١، پ١٠ التوبة: ٤٠ ملخّصاً. ٣..... "تفسير الخازن"، پ ١٠ التوبة: ٤، ج٢، ص ٢٤. ٣....."حدائقِ بخشش"، حصه أوّل، ص٩٢. ٣..... "الفتاوي الرضوية"، ج٣، ص ٨، ملخّصاً. ۲.....دومخالف چیزیں۔ المرجع السابق. ك..... پ٧٦، المجادلة: ٢٢، پ٠١، التوبة: ٣٣/٢٣، =

حضور نے لعابِ دہن لگا دیا فوراً آ رام ہوگیا(۱)، ہرسال وہ زہرعُو دکرتا، بارہ (۱۲) برس بعداُ سی

ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں

اصل الاصول بندگی اُس تا جور کی ہے (۳)

نگا ہوں کے سامنے تشریف فر ماتھے، اب بھی اُسی طرح فرضِ اعظم ہے، جب حضور کا ذکر آئے

تو بکمالِ خشوع وخضوع وانکسار با دب سُنے ،اور نام پاک سُنتے ہی درود شریف پڑھنا واجب ہے<sup>(س)</sup>۔

عقیده (۴۸): حضور کی تعظیم و تو قیرجس طرح اُس وفت تھی کہ حضور اِس عالم میں ظاہری

بهارشريعت

سےشہادت یا ئی<sup>(۲)</sup>۔

"يَا نَبِيَّ اللَّهِ! يَا رَسُولَ اللَّه! يَا حَبِيُبَ اللَّهِ!"(١) اگر مدینہ طبیبہ کی حاضری نصیب ہوتو روضہ شریف کے سامنے جا رہاتھ کے فاصلہ سے دست بستہ جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے ، کھڑا ہو کرسَر مُھاکا ئے ہوئے صلا ۃ وسلام عرض کرے ، بہُت قریب نه جائے ، نه اِ دهراُ دهر دیکھے ،اورخبر دار ،خبر دار …! آواز نه کرنا؛ که عمر بھر کا سارا کِیا دهرا اَ کارت جائے <sup>(۲)</sup>، اورمحبت کی بیرنشانی بھی ہے کہ حضور کے اقوال وافعال واحوال لوگوں سے دریافت کرےاوراُن کی پیروی کرے<sup>(۳)</sup>۔ عقیدہ (۴۹): حضور کے کسی قول وفعل وعمل وحالت کو جو بہ نظرِ حقارت دیکھے کا فریے (۴)۔ ع**قبیرہ (۵۰**): حضور اقدس صلّی الله تعالیٰ علیہ وسلّم ، الله عرّ وجل کے نائب ِمطلق ہیں ، تمام جہان حضور کے تحت ِ تصرّ ف(۵) کر دیا گیا، جو جا ہیں کریں، جسے جو جا ہیں دیں،جس سے جو چاہیں واپس لیں ،تمام جہان میں اُن کے حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں ،تمام جہان اُن کامحکوم ہے ، "حاشية الصاوي"، ج٣، ص٧٩٢، "صحيح البخاري"، كتاب الإيمان، باب حبّ الرسول ﷺ من الإيمان، الحديث: ١٤، ص٣\_ "المعتقد المنتقد"، ومنها: محبّة لمن أحبّه النبي عَلَيْكُم، ص١٣٧/١٣٦، ملحّصاً. ا..... پ١٨، النور: ٦٣، "حاشية الصاوي"، ج٤، ص١٤٢١\_ "المعتقد المنتقد"، وكذا يجب توقيره... إلخ، ص١٣٩/١٤، ملخَّصاً. ٢..... ٢، الحجرات: ٢، "نسيم الرياض"، ج٥، ص٥٠١، ١، ١، ١، ١، ملخَّصاً ـ "الفتاوي الرضوية"، كتاب الحج، في ضمن الرسالة: "أنوار البشارة في مسائل الحج والزيارة"، ج٤، ص٧٢٢. ٣....."المعتقد المنتقد"، وأمّا علاماتها، ص١٣٦/١٣٥، ملخّصاً. ٣....."حاشية الصاوي"، ج٤، ص ١٤٢١\_"المعتقد المنتقد"، الفصل الثاني، ص٤٦٦-١٥٢، ملخّصاً. ۵....اختيار مين،زير حکم ـ

(rr)

محبت یہ ہے کہ شانِ اقدس میں جوالفاظ استعال کیے جا ئیں ادب میں ڈویے ہوئے ہوں ،کوئی ایسا

لفظ جس میں کم تعظیمی کی بُوبھی ہو، بھی زبان پر نہ لائے ،اگر حضور کو پکارے تو نام پاک کے ساتھ ندا

بهارشريعت

نەكرے؛ كەرىياجا ئزنېيىن، بلكە يۇ ل كىچ:

حصہاوّل

اوروہ اپنے رب کےسواکسی کےمحکوم نہیں ،تمام آ دمیوں کے ما لک ہیں ، جواُنہیں اپنا ما لک نہ جانے حلاوتِ سنّت <sup>(۱)</sup> ہےمحروم رہے، تمام زمین اُن کی مِلک ہے<sup>(۲)</sup>تمام جنت اُن کی جا گیرہے، ملکوت اکسلمواتِ والارض حضور کے زیرِ فرمان ، جنت و نار کی تنجیاں دست ِ اقدس میں دے دی شمئیں (<sup>m)</sup> رزق وخیراور ہرفتم کی عطا ئیں حضور ہی کے در بار سے تقسیم ہوتی ہیں <sup>(m)</sup> دنیا وآخرت حضور کی عطا کا ایک حتبہ ہے، احکام تشریعیہ (۵)حضور کے قبضہ میں کر دیئے گئے، کہ جس پر جو چاہیں حرام فرمادیں، اور جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں(۲)، اور جو فرض چاہیں معاف عقیده (۵۱): سب سے پہلے مرتبہ نبوّت حضور کومِلا، روزِمِیثا ق تمام انبیاء سے حضور پر ا یمان لانے ،اورحضور کی نصرت کرنے کا عہد لیا گیا<sup>(۸)</sup>اور اِسی شرط پرییہ منصبِ اعظم اُن کو دیا گیا<sup>(9) ح</sup>ضور نبی الا نبیاء ہیں ،اورتمام انبیاء حضور کے اُمتی ،سب نے اپنے اپنے عہدِ کریم میں حضور کی نیابت میں کام کیا(۱۰) اللّه عرّ وجل نے حضور کواپنی ذات کا مظہر بنایا ، اور حضور کے نُو رہے تمام ا.....سقت كى لذّت ومشاس ـ ٢ ..... ب ٥، النّساء: ٢٥، ب٢٢، الأحزاب: ٣٦، ب ١٠ التوبة: ٧٤، پ٩، الأعراف: ١٥٧، پ٠١، التوبة: ٢٩، "صحيح مسلم"، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبيّنا... إلخ، الحديث: ٩٧٦ ٥، ص٩٤ و ١٠ ملخّصاً. ٣....."مرقاة المفاتيح"، كتاب الصلاة، باب السجود وفضله، ج٢، ص٥١٥، تحت الحديث: ٨٩٦. ٣٠..... "صحيح البخاري"، كتاب العلم، باب من يرد الله به خيراً يفقّه في الدين، ص٨، الحديث: ٧١\_ "المواهب الدنية"، الفصل الثاني، أعطي مفاتيح الخزائن، ج٢، ص٦٣٩\_ "الأمن والعلى"، ص١١٣- ١١٥. ه.....شرعى احكام. ٢..... پ٩، الأعراف: ١٥٧\_ "الخصائص الكبرى"، باب اختصاصه عَلَيْتُهُ بأنّه يخص... إلخ، ج١، ص٥٩ - ٤٦٢. ك..... "المسند" للإمام أحمد، مسند البَصريين، الحديث: ٢٠٣٠٩، ج٧، ص٢٨٤/٢٨٣. ٨ ..... پ٣، آل عمران: ٨١\_ "الخصائص الكبرى"، باب خصوصية النبي عَلَيْكُ بكونه أوّل النبيين، ج١، ص٨/٧. 9..... "روح المعاني"، ج٢، ص٣٣٤. • المرجع السابق، ص٥٣٥، "الخصائص الكبرى"، فائدة في أنّ رسالة النبي ﷺ... إلخ، ج١، ص٩.

بهارشریعت (۱۳۳) حصاقل

عالم کومنوّ رفر مایا ، بایں معنی ہر جگہ حضور تشریف فر ماہیں (۱)\_ كالشمس في وسط السماءِ ونُورِها يغشى البلاد مشارقاً ومغارباً مگر کو رِ باطن کا کیا علاج \_ گر نه بیند بروز شپره چیثم چشمهٔ آفتاب را چه گناه <sup>(۲)</sup> مسئلة ضرور مير: انبيائ كرام عليهم الصلاة والسلام سے جولغزشيں واقع ہوئيں انكا ذكر تلاوتِ قرآن وروایتِ حدیث کے سواحرام اور سخت حرام ہے ، اوروں کو اُن سر کا روں میں لب کشائی کی کیا مجال ...! مولی عرّ وجل اُن کا ما لک ہے،جسمحل پرجس طرح جا ہے تعبیر فر مائے ، وہ اُس کے پیارے بندے ہیں ،اینے رب کے لیے جس قدر حیا ہیں تواضع فر ما نمیں ، دوسرا اُن کلمات کوسندنہیں بنا سکتا ،اورخوداُن کا اطلاق کرے تو مردو دِ بارگاہ ہو، پھراُ نکے بیا فعال جن کوزَ لّت ولغزش سے تعبیر کیا جائے ہزار ہاجگم ومُصالح پرمبنی ، ہزار ہا فوائد وبرکات کیمُثِمر (۳) ہوتی ہیں ، ایک لغزشِ اَ بِیْنَا <sup>(۳)</sup> آ دم علیهالصلا ة والسلام کو دیکھیے ،اگروہ نه ہوتی ، جّت سے نهاتر تے ، دنیا آبا دنه ہوتی ، نه کتابیں اُتر تیں، نەرسول آتے، نە جہا د ہوتے، لا کھوں کروڑ وں مُٹُو بات <sup>(۵)</sup> کے دروا زے بند رہتے ، اُن سب کا فتح باب ایک لغزشِ آ دم کا نتیجۂ مبار کہ وثمر ہُ طیبہ ہے۔ بالجملہ انبیاء علیہم الصلا ۃ والسلام کی لغزش ہمَن وتُو کس شار میں ہیں ،صدیقین کی حَسَنا ت سے افضل واعلیٰ ہے۔ "حَسَنَاتُ الأَبُرَارِ سَيّاتُ الْمُقَرَّبِينَ"(٢) ا ..... پ ۲۱، الأحزاب: ٦، "روح المعاني"، ج١١، ص٢٢٨\_ "صحيح البخاري"، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد، الحديث: ١٣٤٤، ص١٠٤/٥٠١. ٢..... اگراند هے کودن میں روشنی نظرنه آئے، تواس میں سورج کا کیا قصور۔ س..... ہزاروں حکمتوں اور مصلحتوں پرمشتمل ، ہزاروں فائدوں اور برکتوں کولانے والی۔ ہم..... ہمارے باپ۔ ۵ ..... نيكيول كر حرب "المعتقد المنتقد"، الفصل الثاني، الوجه الخامس، ص٦٦ ١٦٧/١، ملخصاً\_ نیک لوگوں کی نیکیا ں مقربین کے لیے خطا وُں کا درجہ رکھتی ہیں۔

(ra)

بہارشریعت

(ry)

حصهاول

مجھی وہ انسان کیشکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور بھی دوسری شکل میں <sup>(۱)</sup>۔

قصداً، نہ سہواً، نہ خطاً، وہ اللہ کے معصوم بندے ہیں، ہرفتم کے صغائر و کبائر (۲) سے یاک ہیں (۳)۔

میں وحی لا نا کسی کے متعلق یا نی برسا نا کسی کے متعلق ہوا چلا نا کسی کے متعلق روزی پہنچا نا کسی کے

ذمہ ماں کے پیٹ میں بچہ کی صورت بنانا، کسی کے متعلق بدنِ انسان کے اندر تصر ف کرنا، کسی کے

متعلق انسان کی دشمنوں سے حفاظت کرنا ،کسی کے متعلق ذ اکرین کا مجمع تلاش کر کے اُس میں حاضر

ہونا ،کسی کے متعلق انسان کے نامہ ُ اعمال لکھنا ، بہُوں کا در بارِرسالت میں حاضر ہونا ،کسی کے متعلق

سر کار میں مسلمانوں کی صلاۃ وسلام پہنچانا، بعضوں کے متعلق مُر دوں سے سوال کرنا،کسی کے ذمتہ

قبضِ روح کرنا ، بعضوں کے ذمّہ عذاب کرنا ،کسی کے متعلق صُور پُھونکنا ،اور اِن کے علاوہ اور

فرِ شتے اجسام نوری ہیں ، اللہ تعالیٰ نے اُن کو بیرطافت دی ہے کہ جوشکل چاہیں بن جائیں ،

عقیدہ(۱): وہ وہی کرتے ہیں جو حکم الہی ہے، خدا کے حکم کے خلاف کچھنہیں کرتے ، نہ

ع**قبیرہ (۲**): ان کومختلف خدمتیں سپر دہیں ،بعض کے ذمتہ حضراتِ انبیائے کرام کی خدمت

ملائکہ کا بیان

۲.....چھوٹے بڑے گنا ہوں۔

بہُت سے کام ہیں جوملائکہ انجام دیتے ہیں <sup>(4)</sup>۔

عقیده (۳): فرشتے نهمر دہیں، نه عورت (۵)۔

عقیدہ (سم): اُن کوقدیم ماننایا خالق جاننا گفر ہے (۲)۔

ا..... "اليواقيت"، مبحث ٣٩ في بيان صفة الملائكة... إلخ، الجزء الثاني، ص٥٩٦.

٣..... پ٢٨، التحريم: ٦.

٣٠.... پ ٣٠، النازعات: ١- ٥، "روح المعاني"، ج٥١، ص٣٩\_ ٤٤، ملخّصاً.

٢ ..... "التفسير الكبير"، ج٨، ص١٣٥، ملخصاً\_

"شرح العقائد النسفية"، مبحث الملائكة عباد الله... إلخ، ص ٢٤١، ملخصاً\_ "الفتاوي الرضوية" (الجديدة)، ج٤ ١، ص٢٦٦، ملخّصاً.

۵..... "اليواقيت"، المبحث ٣٩ في بيان صفة الملائكة... إلخ، الحزء الثاني، ص٥٩٦.

بهارشريعت

ملائکہ پرفضیلت رکھتے ہیں <sup>(۱)</sup>۔ ع**قیدہ (۲**): کسی فرشتہ کے ساتھ اونیٰ گتاخی گفر ہے، جاہل لوگ اپنے کسی دشمن یا مبغوض <sup>(۲)</sup>کود مکھ کر کہتے ہیں کہ ملک الموت یاعز رائیل آگیا، بیقریب بکلمہ ٔ گفر ہے <sup>(۳)</sup>۔

کے سوا کچھنہیں ، بید ونوں باتیں گفر ہیں (\*)۔

رسول \_ حپار فرشتے بہت مشہور ہیں ، جبریل و میکائیل واسرافیل وعز رائیل علیہم السلام ، اورییسب

عقیدہ(۵): انکی تعدا دوہی جانے جس نے ان کو پیدا کیا ،اوراُس کے بتائے سے اُس کا

عقبیرہ (۷): فرشتوں کے وجود کا انکار، یا بیہ کہنا کہ فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس

عقیدہ(۸): بیآگ سے پیدا کیے گئے ہیں، اِن میں بھی بعض کو بیطا قت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں، اِن کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں، اِن کے شریروں کو شیطان کہتے ہیں، بیہ سب انسان کی طرح ذی عقل اور ارواح واجسام والے ہیں، اِن میں تو الدو تناسل ہوتا (۴) ہے،

جِنّ کا بیان

کھاتے، پیتے، جیتے، مرتے ہیں<sup>(۵)</sup>۔ ع**قیدہ**(۹): اِن میں مسلمان بھی ہیں اور کا فربھی، مگر اِن کے کفّا رانسان کی بہنست

بہت زیادہ ہیں ،اور اِن میں کےمسلمان نیک بھی ہیں اور فاسق بھی ،سٹی بھی ہیں بد مذہب بھی ،اور اِن میں فاسقوں کی تعدا دیبذسبت انسان کے زائد ہے <sup>(۲)</sup>۔

ا..... "التفسير الكبير"، ج١، ص٣٨٦، ملخصاً.

٣..... "البحر الرائق"، كتاب السِير، باب أحكام المرتدين، ج٥، ص٤٠ ٢٠٥/٢، ملخّصاً \_ "مجمع الأنهر"، كتاب السِير والجهاد،باب المرتد، ثم أنّ ألفاظ الكفر أنواع، ج٢،ص٧٠٥،ملخّصاً

٣..... "اعتقاد الأحباب في الحميل والمصطفى والآل... إلخ" (المعروف دس عقيدے)، ص٠٨٠.

٣ .....اولا و پيدا موتى اور سل چلتى ـ ٥ ..... پ ١ ، الحجر: ٢٧، "التفسير الكبير"، ج ١ ، ص ٢ ٢ ، ٥ . "النبراس"، الملائكة عليهم السلام، ص ٢٨٧، ملخصاً. ٢ ..... پ ٢٩، الجن: ٥ ١٦٨،

"اليـواقيت"، المبحث ٢٣ في إثبات وجود الجن ... إلخ، ص١٨٢، ملخّصاً ـ "روح البيان"،

عقبیرہ (۱۰): اِن کے وجود کا انکار، یابدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا گفر ہے (۱)۔ عالمِ برزخ کا بیان

د نیااورآ خرت کے درمیان ایک اور عالَم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں <sup>(۲)</sup> م<sub>ر</sub>نے کے بعداور

قیامت سے پہلے تمام اِنس وجن کو حب مراتب اُس میں رہنا ہوتا ہے، اور یہ عالم اِس دنیا سے

حصداول

بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹے کے ساتھ دنیا کو، برزخ میں

(M)

بهارشريعت

کسی کوآ رام ہےا ورکسی کو تکلیف۔ عقیدہ(۱): ہرشخص کی جتنی زندگی مقرّ رہے اُس میں نہ زیادتی ہوسکتی ہے نہ کمی (۳) جب

زندگی کا وفت پورا ہو جاتا ہے اُس وفت حضرت عزرائیل علیہ السلام قبضِ روح کے لیے آتے ہیں (۴) اوراُ س شخص کے دہنے بائیں جہاں تک نگاہ کا م کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں ،مسلمان

کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں ،اور کا فر کے دہنے ، بائیں عذاب کے <sup>(۵)</sup>۔اُس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقّا نیت آفتاب ہے زیادہ روثن ہو جاتی ہے، مگر اُس وفت کا ایمان معتبر نہیں ؟

اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے،اوراب غیب ندر ہا، بلکہ بیہ چیزیں مشاہد ہو گئیں (۲)۔

ج، ۱، ص۱۹۶. ا..... "اعتـقـاد الأحبـاب في الحميل والمصطفى والآل والأصحاب ... إلـخ" الـمعروف "دس عقيدے"،

> ۲..... پ۸۱، المؤمنون: ۱۰۰، "شرح الصدور"، باب مقر الأرواح، ص٢٣٦.

٣ ..... پ٤١، النحل: ٦١. ٣ ..... پ ٢١، السجدة: ١١\_

"تفسير غرائب القرآن"، ج٦، ص٤٣٩، ملحّصاً. ۵..... "مشكاة المصابيح"، الفصل الثالث، باب ما يقال عند من حضره الموت، ص١٤٢.

٢..... "تفسير الخازن"، ج٢، ص٣٣٠\_

روح بدن سے جُدا ہوگئی ،مگر بدن پر جوگز رے گی رُوح ضروراُس ہے آگاہ ومتأثر ہوگی ،جس طرح حیاتِ دنیا میں ہوتی ہے، بلکہ اُس سے زائد۔ دنیا میں ٹھنڈا یانی ، سرد ہَوا، نرم فرش ، لذیذ کھانا،سب باتیںجسم پروارد ہوتی ہیں،مگر راحت ولڈ ت روح کوپہنچتی ہے،اوران کےعکس بھی جسم ہی پر وارد ہوتے ہیں، اورگلفت واذیتت روح پاتی ہے<sup>(۱)</sup>، اور روح کے لیے خاص اپنی راحت واً لم کے الگ اسباب ہیں ، جن سے سرور یاغم پیدا ہوتا ہے ، بعینہ (۲) یہی سب حالتیں برزخ میں ہیں<sup>(۳)</sup>۔ عقیدہ (۳): مرنے کے بعد مسلمان کی روح حب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے، بعض کی قبر پر ،بعض کی چا ہِ زمزم شریف میں (۴)بعض کی آسان وز مین کے درمیان ،بعض کی پہلے ، دوسرے، ساتویں آ سان تک، اور بعض کی آ سانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیرِ عرش قندیلوں (۵) میں، اور بعض کی اعلی عِلْیین (۲) میں (۷) مگر کہیں ہوں، اپنے جسم سے اُن کو تعلق بدستورر ہتا ہے۔ جوکوئی قبر پر آئے اُسے دیکھتے ، پہچانتے ،اُس کی بات سنتے ہیں ، بلکہروح کا دیکھنا قُر بِ قِبر ہی ہےمخصوص نہیں <sup>(^)</sup> اِس کی مثال حدیث میں بیفر مائی ہے کہ ایک طائر پہلےقفص <sup>(9)</sup> میں بندتھا،اوراب آزاد کردیا گیا۔ائمهٔ کرام فرماتے ہیں: "روح المعاني"، ج٦، ص٢٦٦. ۲.....بالكل\_ ا ..... "شرح العقائد النسفية"، مبحث عذاب القبر، ص١٠١، ملخّصاً. ٣..... "الفتاوي الرضوية" الحديدة، ج٩، ص٨٥٦. ہ ..... یعنی زمزم شریف کے کنویں میں ۔ ۵ .....قندیل کی جمع ،ایک قشم کا فا نوس جس میں چراغ لئکاتے ہیں۔ ۲..... جنت کے نہایت ہی بلندوبالا مکانات میں۔ ك....."الفتاوي الرضوية" الحديدة، ج٩، ص٥٥٦، "شرح الصدور"، باب مقر الأرواح، ص٢٣٧/٢٣٧، ملخّصاً \_ ٨ ..... "الفتاوي الرضوية" (القديمة)، ج٩، ص٩/٨. ۹..... ایک پرنده پہلے پنجرہ۔

ع**قیدہ** (۲): مرنے کے بعد بھی روح کاتعلق بدنِ انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے ،اگر چہ

حصداول

حدیث میں فر مایا: ((إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ يُحلِّي سَرُبُهُ يَسُرَحُ حَيُثُ شآءَ))(٢) '' جبمسلمان مرتاہے اُس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے''۔ شاه عبدالعزيز صاحب لکھتے ہيں:''روح راقُر ب وبُعد مکانی کیساں است''<sup>(۳)</sup>۔ کا فروں کی خبیث روحیں بعض کی اُن کے مرگھٹ یا قبر پر رہتی ہیں ،بعض کی چا ہے بر ہُو ت میں کہ یمن میں ایک نالہ ہے،بعض کی پہلی ، دوسری ، ساتویں زمین تک،بعض کی اُس کے بھی پنچے سخین (<sup>۴)</sup> میں، اور وہ کہیں بھی ہو، جو اُس کی قبریا مرگھٹ <sup>(۵)</sup> پر گزرے اُسے دیکھتے، پہچانتے، بات سُنتے ہیں ،مگر کہیں جانے آنے کا اختیار نہیں ؛ کہ قید ہیں (۲)۔ عقبیرہ (س): بیخیال کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے،خواہ وہ آ دمی کا بدن ہو پاکسی اور جا نور کا جس کو تناسخ اور آ وا گون کہتے ہیں محض باطل اور اُ س کا ما ننا گفر ہے <sup>( 2 )</sup> ا ..... أنيض القدير شرح الجامع الصغير "، حرف الصاد، تحت الحديث: ١٦ ، ٥٠ ج٤ ، ص٢٦ ، بتغير قليل ٢..... "الـمـصنَّف" لابن أبي شيبة، كتاب الزهد، كلام عبد الله بن عمرو، ج٨، ص١٨٩، الحديث: ١٠، ٣..... ترجمه: روح كيلئ وُوراورقريب كي جَلَّه بين سب برابر بين \_ "الفتاوى الرضوية" (الـجديدة)، كتاب الجنائز، في ضمن الرسالة: "حياة الموات في بيان سماع الأموات"، ج٩، ص٤٠٨، ملخّصاً\_ ٣ ..... "شرح الصدور"، باب مقر الأرواح، ٢٣٧/٢٣٦، ملخّصاً\_ "الفتاوي الرضوية (الجديدة )"، ج٩، ص٨٥٨.

ك..... "الفتاوي الهندية"، كتاب السير ، باب التاسع في أحكام المرتدين، ج٢، ص٢٦٤\_ "النبراس"،

باب البعث حق، ص٢١٣.

"إِنَّ النُّفُوسَ القُدُسِيَّةَ إِذَا تَجَرَّدَتُ عَنِ الْعَلاَئِقِ الْبَدَنِيَّةِ اتَّصَلَتُ بِالْمَلَإِ الْأَعُلى

'' بیشک پاک جانیں جب بدن کےعلا قوں سے جدا ہوتی ہیں، عالم بالا سےمل جاتی ہیں،

بهارشريعت

وَتَرْى وَتَسُمَعُ الكُلَّ كَالُمُشَاهِدِ"(<sup>()</sup>-

اورسب کچھاییا دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہیں''۔

حصداول

(a1) عقیدہ(۵): موت کے معنی روح کاجسم سے جدا ہوجا نا ہیں ، نہ بیہ کہ روح مرجاتی ہو، جو روح کوفٹا مانے بدیذہب ہے(۱)۔ عقیدہ (۲): مردہ کلام بھی کرتا ہے، اور اُس کے کلام کوعوام جن اور انسان کے سوا اور تمام حیوا نات وغیرہ سنتے بھی ہیں <sup>(۲)</sup>۔ عقبیرہ (۷): جب مردہ کوقبر میں دفن کرتے ہیں اُس وقت اُس کوقبر دباتی ہے۔اگروہ مسلمان ہے تو اُس کا دیا نا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کوز ور سے چیپٹالیتی ہے ، اور اگر کا فرہے تو اُس کو اِس زور سے دباتی ہے <sup>(۳)</sup> کہ اِ دھر کی پپلیاں اُ دھراوراُ دھر کی اِ دھر ہو جاتی عقبیرہ (۸): جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلتے ہیں وہ اُن کے جوتوں کی آ وا زسُنتا ہے<sup>(۵)</sup>،اُس وقت اُس کے پاس دو**فر شتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے** ہیں ، اُن کی شکلیں نہایت ڈرا وَ نی اور ہیب ناک ہوتی ہیں ، اُن کے بدن کا رنگ ساہ ،اور آئکھیں ساہ اور نیلی، اور دیگ کی برابر، اور شعلہ زن ہیں، اور اُن کے مُہیب (۲) بال سر سے پاؤں تک،اوراُن کے دانت کئی ہاتھ کے، جن سے زمین چیرتے ہوئے آئیں گے، اُن میں ایک کومنگر د وسرے کونکیر کہتے ہیں (<sup>2)</sup>۔ مرد ہے کوجھنجھوڑتے ، اور جھڑک کراُٹھاتے ،اور نہایت بخق کے ساتھ گرُ ثنت آ واز میں سوال کرتے ہیں۔ ا....."حياة الموات في بيان سماع الأموات" المعروف "روحوں كي دنيا"، ص٨٧/٨٦. ٢....."صحيح البخاري"، كتاب الجنائز، باب كلام الميّت على الجنازة، الحديث: ٦٣٨٥، ص١٠٨. ٣٠....."شرح الصدور"، ذكر تخفيف ضمة القبر على المؤمن، ص٥٥٣. ۴ ....."النبراس"، باب عذاب القبر و ثوابه، ص۸۰ ۲۰ "سنن الترمذي"، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، الحديث: ١٠٧١، ص١٧٥٤. ۵..... "صحيح البخاري"، باب الميت يسمع خفق النعال، الحديث: ١٣٣٨، ص١٠٤. ك....."النبراس"، باب عذاب القبر وثوابه، ص٦٠٧/٢٠، ملخصاً\_ "الفتاوي الرضوية" (الجديدة)، ج٩، ص٩٣٦/٩٣٥.

بهارشريعت

۲....خوفناک

حصباول

يهلاسوال : ((مَنُ رَّبُكَ؟)) " تيرارب كون ہے''؟ دوسراسوال: ((مَا دِيُنُكَ؟)) '' تیرادین کیاہے''؟ تيسراسوال: ((مَا كُنُتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟)) ''ان کے بارے میں تُو کیا کہتا تھا''؟ مرد ہمسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا: ((رَبِّيَ اللَّهُ)) ''میرارباللہہے''۔ اور دوسرے کا جواب دے گا: ((دِيُنِيَ الإِسُلَامُ)) ''میرادین اسلام ہے''۔ تيسر ب سوال کا جواب دے گا: ((هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه تعالى عليُه وَسلَّم)) '' و ہ تو رسول اللہ صلّی اللہ تعالیٰ علیٰہ وَسلّم ہیں''۔ وہ کہیں گے تخچے کس نے بتایا؟ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی (۱)بعض روایتوں میں آیا ہے کہ سوال کا جواب یا کرکہیں گے کہ ہمیں تو معلوم تھا کہ تُو یہی کیے گا<sup>(۲)</sup>اُس وفت آ سان سے ایک منا دی ندا کرے گا کہ میرے بندہ نے سچے کہا ، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، اور جنّت کا لباس بہناؤ،اوراس کیلئے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ ا..... "مشكاة المصابيح"، باب من حضره الموت، ص ٢٤٦-"صحيح البخاري"، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، الحديث: ١٣٧٤، ص١٠٧. ٣ ..... "النبراس"، باب عذاب القبر وثوابه، ص٨٠٦.

(ar)

بهادشريعت

حصداوّل

عُصا ۃ <sup>(٣)</sup> میں بعض پرعذا ب بھی ہوگا ان کی معصیت کے لائق ، پھراُ س کے پیرانِ عظام ، یا مذہب کے امام، یا اور اولیائے کرام کی شفاعت ، یامحض رحمت سے جب وہ حیاہے گا نجات یا نمیں گے ، اوربعض نے کہا کہمؤمن عاصی پرعذابِ قبرشبِ جمعہ آنے تک ہے،اس کے آتے ہی اٹھالیا جائے گا(<sup>ہ)</sup> واللّٰد تعالیٰ اعلم ۔ ہاں! بیرحدیث سے ثابت ہے کہ جومسلمان شب جمعہ یا رو نِر جمعہ یا رمضانِ مبارک کے کسی دن رات میں مرے گا ،سوالِ نکیرین وعذابِ قبر سے محفوظ رہے گا <sup>(۵)</sup>۔اوریہ جو ارشاد ہوا کہ اُس کے لیے جنت کی کھڑ کی کھول دیں گے، یہ یوں ہوگا کے پہلے اُس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑ کی کھولیں گے، جس کی لیٹ اور جلن اور گرم ہُوا اور سخت بد ہوآئے گی ، اور معاً (۲) بند کر دیں گے۔اُس کے بعد دہنی طرف سے جنت کی کھڑ کی کھولیں گے،اوراُس سے کہا جائے گا کہا گر تُو اِن سوالوں کے سیجے جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی ،اوراب پیہ ہے؛ تا کہ وہ ا پنے رب کی نعمت کی قدر جانے کہ کیسی بلائے عظیم سے بچا کر کیسی نعمتِ عظمٰی عطا فر مائی ۔اور منافِق کے لیے اس کاعکس ہوگا ، پہلے جنت کی کھڑ کی کھولیں گے کہ اس کی خوشبو ، ٹھنڈک ، راحت ، نعمت کی ا..... "مشكاة المصابيح"، الفصل الثالث، باب من حضره الموت، ص١٤٢. ٣..... "سنن الترمذي"، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، الحديث: ١٠٧١، ص٤٥١. ٣....عاصى كى جمع ، يعنى گنهگارلوگ ٣..... "النبراس"، باب عذاب القبر وثوابه، ص٥٠٢، ملخَّصاً. ۵..... "سنن الترمذي"، كتاب الجنائز، باب ما جاء فيمن مات يوم الجمعة، الحديث: ٧٤ ١ ، ٥ ، ١ ، ٧٥ "أنيس الواعظين"، ص٧٦\_

"الفتاوي الرضوية" (الجديدة) ج٩، ص٩٥٦.

(or)

جنت کی نسیم اورخوشبواُس کے پاس آتی رہے گی ، اور جہاں تک نگاہ تھیلے گی وہاں تک اُس کی قبر

کشادہ کردی جائے گی (۱) ، اور اُس سے کہا جائے گا کہ تو سوجیسے دُ ولہا سوتا ہے (۲) ۔ بیخواص کے

ليے عموماً ہے، اورعوام میں اُن کے ليے جن کو وہ جا ہے، ورنہ وسعتِ قبر حسبِ مراتب مختلف ہے،

بعض کیلئے سترستر ہاتھ کمبی چوڑی ،بعض کے لیے جتنی وہ جا ہے زیادہ ،ختی کہ جہاں تک نگاہ پہنچے۔اور

بهارشريعت

عظیم کے ساتھ حسرت عظیم بھی ہو، کہ حضورا قدس صلّی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلّم کو نہ مان کر ، یا اُن کی شانِ ر فیع میں اد نیٰ گتاخی کر کے کیسی نعمت کھوئی ، اور کیسی آفت پائی! اور اگر مُر دہ منافق ہے تو سب سوالوں کے جواب میں پیہ کہے گا: ((هَاهُ هَاهُ لَا أَدُرِي)) ''افسوس! مجھے تو کچھ معلوم نہیں''۔ ((كُنْتُ أَسُمَعُ الناسَ يَقُولُونَ شيئاً فأقولُ)) '' میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا خو دبھی کہتا تھا''۔ اس وفت ایک پکارنے والا آسان سے پکارے گا کہ بیرجھوٹا ہے،اس کے لیے آگ کا بچھوٹا بچچا وَا ورآ گ کا لباس پہنا وَ،اورجہنم کی طرف ایک درواز ہ کھول دو۔اس کی گرمی اور لیٹ اس کو پہنچ گی ،اوراس پرعذاب دینے کے لیے دوفر شتے مقرر ہوں گے، جواندھےاور بہرے ہوں گے، ان کے ساتھ لو ہے کا گر ز ہوگا کہ پہاڑ پراگر مارا جائے تو خاک ہوجائے ، اُس ہتوڑے سے اُس کو مارتے رہیں گے(۱) نیز سانپ اور بچھوا سے عذاب پہنچاتے رہیں گے، نیز اعمال اپنے مناسب شکل پرمتشکل ہوکر کتا یا بھیٹر یا یا اورشکل کے بن کر اُس کو ایذ اپہنچا نئیں گے ، اور نیکوں کے اعمالِ حَهُ مَقبول ومحبوب صورت پرمُتَشكل ہوكراُنس ديں گے (۲)\_ ع**قبیرہ (9**): عذابِ قبرحق ہے، اور یو ہیں تنعیمِ قبرحق ہے <sup>(۳)</sup> اور دونوں جسم و روح دونوں پر ہیں،جیسا کہاو پر گزرا۔جسم اگرچہ گل جائے،جل جائے،خاک ہوجائے،مگراُس کے ا جزائے اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے، وہ مُور دِعذاب وثواب ہوں گے<sup>(۴)</sup> اوراُنہیں پررو نِ ا..... "شرح الصدور"، باب فتنة القبر وسؤال منكر ونكير، ص١٣٥\_ "مشكاة المصابيح"، باب إثبات عذاب القبر، ص٥ ٢٦/٢. ٢ ....." إحياء علوم الدين"، الباب السابع في حقيقة الموت... إلخ، ج٥، ص٢٥٤. ٣ ....."اليواقيت"، البحث ٢٤ في بيان أنّ سؤال منكر ونكير... إلخ، ص١٧ ٢ ١ - ٤٢ . ۴ ..... یعنی عذاب وثواب إنہیں پر وار د ہوگا۔

(ar)

جھلک دیکھے گا ،اورمعاً بند کر دیں گے ،اور دوزخ کی کھڑ کی کھول دیں گے ؛ تا کہ اُس پراس بلائے

بهارشريعت

'' 'عَجِبُ الذَّ نب'' كہتے ہيں، كہ نه كسى خور دبين سے نظر آسكتے ہيں، نه آگ اُنہيں جلاسكتی ہے، نه ز مین اُنہیں گلاسکتی ہے ، وہی تخم جسم ہیں ۔ ولہٰدا رو نِہ قیامت روحوں کا اِعا دہ اُسی جسم میں ہوگا ، نہ جسم دیگر میں \_ بالا ئی زائدا جزاء کا گھٹنا بڑھنا جسم کونہیں بدلتا ، جبیہا: بچہ کتنا حچوٹا پیدا ہوتا ہے ، پھر کتنا بڑا ہو جاتا ہے، قوی ہیکل جوان بیاری میں گھل کر کتنا حقیر رہ جاتا ہے، پھر نیا گوشت پوست آ کرمثلِ سابق ہوجا تا ہے، اِن تبدیلیوں ہے کوئی نہیں کہہسکتا کشخص بدل گیا، یو ہیں رو نِ قیامت کا عُو د ہے(۱) وہی گوشت اور ہڑیاں کہ خاک یا را کھ ہو گئے ہوں ، اُن کے ذرّ ہے کہیں بھی منتشر ہو گئے ہوں ، ربعرٌ وجل انہیں جمع فر ما کراُ س پہلی ہیئت پر لا کراُ نہیں پہلے اجز ائے اصلیہ پر کہ محفوظ ہیں ،تر کیب دے گا ،اور ہر رُوح کو اُسی جسمِ سابق میں بھیجے گا ، اِس کا نام حشر ہے ،عذاب و تنعیمِ قبر کاا نکاروہی کرے گا جو گمراہ ہے<sup>(۲)</sup>۔ ع**قیده (۱۰**): مرده اگر قبر میں دفن نه کیا جائے تو جہاں پڑا ره گیا یا بھینک دیا گیا ،غرض کہیں ہواُس سے وہیں سوالات ہوں گے، اور وہیں ثواب یا عذاب اُسے پہنچے گا، یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا تو شیر کے پیٹ میں سوال وثواب وعذاب جو کچھ ہو پہنچے گا (۳)۔ مسئله: انبیاء علیهم السَّلام اوراولیائے کرام وعلائے دین وشہداء وحافظانِ قرآن کہ قرآن مجید پرعمل کرتے ہوں ، اور وہ جومنصبِ محبت پر فائز ہیں ، اور وہ جسم جس نے بھی اللہ عرّ وجل کی معصیت نہ کی ،اوروہ کہا پنے اوقات درودشریف میںمستغرق رکھتے ہیں اُن کے بدن کومٹی نہیں کھا سکتی (۴)۔ جوشخص انبیائے کرام علیہم السلام کی شان میں بیخبیث کلمہ کیے کہ مُر کے مٹی میں مل گئے ، ا.....لیعنی کو ٹ کرآنا ہے۔ ٣..... "اليواقيت"، المبحث ٢٦، في بيان أنّ النفس باقية... إلخ، ص٢١٤-٤١٤\_ "النبراس"، البعث حق، ص٢١٠ "الفتاوي الرضوية" (الحديدة)، ج٩، ص٥٦٨\_ "شرح العقائد النسفية"، مبحث عذاب القبر والبعث، ص١٠١-٣٠١\_ ٣٠.... "النبراس"، مبحث عذاب القبر وثوابه، ص٢١٠. ٣....."ابن ماجه"، كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه ﷺ، الحديث: ١٦٣٧، ص٥٧٥، =

(۵۵)

قیامت دوباره تر کیبِ جسم فر مائی جائے گی ، وہ کچھالیسے باریک اجزاء ہیں ریڑھ کی ہڑی میں جس کو

بہارشریعت

حصداول

بهارشريعت گمراہ ، بددین ،خبیث ،مرتکبِ تو ہین ہے<sup>(۱)</sup>۔ معاد وحشر کا بیان

(PA)

حصهاول

بیشک زمین و آسان اور جن و اِنس و مَلک سب ایک دن فنا ہونے والے ہیں ،صرف ایک

الله تعالیٰ کے لیے ہیشگی و بقاہے (۲)۔ دنیا کے فنا ہونے سے پہلے چندنشا نیاں ظاہر ہوں گی ، (۱) تین خسف ہوں گے یعنی آ دمی زمین میں دھنس جائیں گے، ایک مشرق میں ، دوسرا

(۲)عِلم اُٹھ جائے گا یعنی علماء اُٹھا لیے جا ئیں گے ، بیہمطلب نہیں کہ علماء تو باقی رہیں اور

(۴) زنا کی زیادتی ہوگی <sup>(۵)</sup>اور اِس بے حیائی کے ساتھ زنا ہوگا جیسے گدھے بُفتی کرتے

(۵) مردکم ہوں گےاورعورتیں زیادہ ، یہاں تک کہا یک مرد کی سرپرستی میں پچاسعورتیں

٣....."صحيح مسلم"، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في الآيات التي تكون قبل الساعة،

۵ ...... "صحيح البخاري"، كتاب العلم، باب رفع العلم وظهور الجهل، الحديث: ۸۰، ص٩، ملتقطأ،

"صحيح مسلم"، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه، وظهور الجهل ... إلخ، الحديث: ٦٧٨٥،

٣....."صحيح البخاري"، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، الحديث: ١٠٠، ص١١، ملخّصاً.

٢....."صحيح مسلم"، كتاب الفتن، باب ذكر الدجّال، الحديث: ٧٣٧٣، ص١١٨٧، ملخّصاً.

= "اليواقيت"، المبحث ٢٦، في بيان أنّ النفس باقية... إلخ، ص١٤/٤١٥.

ا..... "الفتاوي الرضوية" (الجديدة)، ج٥١، ص١٩٧/١٩٦.

الحديث: ٧٢٨٥، ص ١٨١/١١٨١، مختصراً.

٢..... پ ٢٠، القصص: ٨٨، پ٢٧، الرحمن: ٢٧،٢٦.

مغرب میں، تیسراجزیرۂ عرب میں (۳)۔

اُن کے دلول سے علم محوکر دیا جائے <sup>(۳)</sup>۔

(۳) جہل کی کثر ت ہوگی ۔

ہیں (۲) بڑے چھوٹے کسی کا لحاظ یاس نہ ہوگا۔

حصهاوّل (۵८) بهارشريعت ہوں گی (۱)۔ (۲) علاوہ اُس بڑے د خبال کے اور تنسیں د خبال ہوں گے، کہ وہ سب دعوی نبوت کریں گے <sup>(۲)</sup> حالا نکہ نبوت ختم ہو چکی <sup>(۳) ج</sup>ن میں بعض گزر چکے ، جیسے مسیلمہ کذّ اب ،طلیحہ بن فؤیلد ، اسود عئسی ،سجاح عورت که بعد کواسلام لے آئی ، غلام احمد قا دیانی وغیرہم ۔اور جو باقی ہیں ،ضرور ہوں (۷) مال کی کثرت ہوگی ،نہر فرات اپنے خز انے کھول دے گی کہ وہ سونے کے پہاڑ ہوں (۸) ملکءِعرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں جاری ہوجا ئیں گی (۵)۔ (۹) دین پرِ قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا جیسے تھی میں انگارالینا<sup>(۱)</sup> یہاں تک که آ دمی قبرستان میں جا کرتمنا کرے گا کہ کاش میں اِس قبر میں ہوتا <sup>(2)</sup>۔ (۱۰) وقت میں برکت نہ ہوگی ، یہاں تک کہ سال مثل مہینے کے ، اورمہینہ مثل ہفتہ کے ، اور ہفتہ مثل دن کے، اور دن ایبا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آ گ گلی اور جلد بھڑک کرختم ہوگئی (^) یعنی ا..... الـمـرجـع السـابـق، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه، وظهور الجهل ... إلـخ، الحديث: ٦٧٨٦،٣٥٣٠٠ مختصراً. ٢ .....الـمـرجع السابق، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى تعبد ... إلخ، الحديث: ٧٣٤٢، ص١١٨٤. تعبد ... إلخ، الحديث: ٧٣٤٢، ص١١٨٤. ٣....."صحيح مسلم"، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات ... إلخ، الحديث: ٧٢٧٤، ص٧١١١، مختصراً. المرجع السابق، كتاب الزكاة، باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها، الحديث: ۲۳۳۹، ص۸۳۷، مختصراً. ٢..... "جـامـع التـرمـذي"، كتـاب الـفتن وأشراط الساعة، باب الصابر على دينه في الفتن كالقابض على الجمر، الحديث: ٢٢٦٠، ص١٨٧٩، ملخّصاً. ----- "صحيح مسلم"، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل... إلخ، الحديث: ٧٣٠١، ص١١٨٢.

٨..... "شرح السنّة"، كتاب الفتن، باب الدجّال لعنة الله، الحديث: ٥٩ ١٤١ ج٧، ص٤٤٢، وزاد

الترمذي في سننه ما نصّه: ((يكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كالضرمة بالنّار)).

حصهاول (an) بهارشريعت بہت جلد جلد وقت گز رے گا۔ (۱۱) ز کو ۃ دینالوگوں پرگراں ہوگا کہاس کوتا وان سمجھیں گے۔ (۱۲)علم وین پڑھیں گے،مگر دین کے لیے نہیں۔ (۱۳)مرداینی عورت کامُطِیع ہوگا<sup>(۱)</sup>۔ (۱۴) ماں باپ کی نافر مانی کرےگا۔ (۱۵)اینے احباب سے میل جول رکھے گااور باپ سے جدائی۔ (۱۲)مسجد میں لوگ چِلا ئیں گے۔ (۱۷) گانے باجے کی کثرت ہوگی۔ (۱۸) اَ گلوں پرلوگ لعنت کریں گے،ان کو بُر اکہیں گے (۲)۔ (۱۹) درندے، جانور، آ دمی سے کلام کریں گے، کوڑے کی چھنچی ، بُوتے کا تسمہ کلام کرے گا، اُس کے بازار جانے کے بعد جو کچھ گھر میں ہوا بتائے گا ، بلکہ خودا نسان کی ران اُسے خبر دے گی (۳)۔ (۲۰) ذَ لیل لوگ جن کوئن کا کپڑا، یا وُں کی جو تیاں نصیب نتھیں ، بڑے بڑے محلوں میں فخرکریں گے (۴)۔ (۲۱) وَجّالِ كا ظاہر ہونا كہ جاكيس دن ميں حرمَيْنِ طبّيبين كےسوا تمام روئے زمين كا گشت کرے گا<sup>(۵)</sup>۔ چالیس دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا ،اور دوسرا دن مہینے بھر کے برابر ، ا.....یعنی فر ما نبر دار ہوگا۔ ٣.....٣ جـامع الترمذي"، أبواب الفتن، باب ماجاء في علامة حلول المسخ والخسف، الحديث: ٢٢١١، ص٤٧٨، ملتقطاً. ٣..... "جامع الترمذي"، أبواب الفتن، باب ما جاء في كلام السباغ، الحديث: ٢١٨١، ص١٨٧١. ٣٠.... "صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان ... إلخ، الحديث: ٩٣، ص ٦٨١. ۵..... "صحيح البخاري"، كتاب فضائل المدينة، باب لا يدخل الدجّال المدينة، الحديث: ١٨٨١، ص٤٧، مختصراً.

(09) بهارشريعت اور تیسرا دن ہفتہ کے برابر،اور باقی دن چوہیں چوہیں گھنٹے کے ہوں گے،اور وہ بہت تیزی کے ساتھ سیر کرے گا، جیسے با دل جس کو ہُو ااڑا تی ہو۔اُس کا فتنہ بہت شدید ہوگا ، ایک باغ اور ایک آ گ اُس کے ہمراہ ہوں گی ،جن کا نام جنت ودوزخ رکھے گا ، جہاں جائے گا بیبھی جا ئیں گی ،مگر وہ جو د کیھنے میں جنت معلوم ہوگی وہ حقیقۂ آ گ ہوگی ،اور جوجہنم دکھائی دے گاوہ آ رام کی جگہ ہوگی<sup>(۱)</sup>۔ اوروہ خدائی کا دعویٰ کرے گا ، جواُس پرایمان لائے گا اُسے اپنی جنت میں ڈالے گا ، اور جوا نکار کرے گا اُسے جہنم میں داخل کرے گا ،مُر دے جلائے (۲) گا (۳) زمین کو حکم دے گا وہ سنرے اُ گائے گی ،آ سان سے یانی برسائے گا ،اوراُن لوگوں کے جانور لمبے چوڑےخوب تیاراور دودھ والے ہوجائیں گے، اور ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفینے شہد کی مکھیوں کی طرح وَل کے دَل(٣)اس کے ہمراہ ہوجا کیں گے، اِسیقتم کے بہت سے شُعبد ہے (۵) دکھائے گا(۲)اور حقیقت میں بیسب جاد و کے کر شمے ہوں گے ،اورشیاطین کے تماشے ، جن کووا قعیت سے کچھ تعلق نہیں ، اِسی لیے اُس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہر ہے گا۔حرمین شریفین میں جب جانا حاہے گا ملائکہاس کا منہ پھیردیں گے<sup>(2)</sup>-البتہ مدینہ طیّبہ میں تین زلز لے آ<sup>سکی</sup>ں گے <sup>(۸)</sup>کہ وہاں جو لوگ بظاہرمسلمان بنے ہوں گےاور دل میں کا فر ہوں گے، اور وہ جوعلم الٰہی میں دَجَّال ہرِا بمان لا کر کا فر ہونے والے ہیں ، اُن زلزلوں کےخوف سے شہرسے باہر بھا گیں گے ، اور اُس کے فتنہ میں ا....."صحيح مسلم"، كتاب الفتن، باب في صفة الدجال، و تحريم المدينة عليه، وقتله المؤمن... إلخ، الحديث: ٧٣٧٧، ص١١٨٧، مختصراً. ۲....زنده کرے۔ ٣....."صحيح مسلم"، كتاب الفتن، باب في صفة الدجّال، وتحريم المدينة عليه... إلخ، الحديث: ٧٣٧٥، ص١١٨٧، ملخّصاً. ٧ ..... ۋ ھير <u>ك</u> ۋ ھير \_ ۵....جادو کے کھیل۔ ٢....."صحيح مسلم"، كتاب الفتن، باب في ذكر الدجّال، الحديث: ٧٣٧٣، ص١١٨٦، ملتقطاً. ك.....المرجع السابق، باب قصة الجسّاسة، الحديث: ٧٣٨٦، ص١١٨٩، ملخّصاً. ٨.....المرجع السابق، باب قصة الجسّاسة، الحديث: ٧٣٩٠، ص١١٨٩، ملخّصاً.

حصہاوّل

الله تعالیٰ عنه نما زیرٌ ها ئیں گے، و دلعین وَجًا ل حضرت عیسیٰ علیه السَّلا م کی سانس کی خوشبو سے بیُّصلنا شروع ہو گا جیسے یانی میں نمک گھلتا ہے،اور اُن کی سانس کی خوشبو حتر بصر <sup>(۵)</sup> تک پہنچے گی ، وہ بھا گے گا ، بی تعاقب فر مائیں گے ،اوراُس کی پیٹے میں نیز ہ ماریں گے ،اُس سے وہ جہنم واصل ہوگا(۲)۔ (۲۲) حضرت عیسی علیه السلام کا آسان سے نُزُ وُل فر مانا: اِس کی مختصر کیفیت او پرمعلوم ہو چکی ، آپ کے زمانہ میں مال کی کثرت ہو گی ، یہاں تک کہ ا گر کو ئی شخص دوسرے کو مال دے گا تو وہ قبول نہ کرے گا ، نیز اُس ز مانہ میں عداوت وبغض وحسد آپس میں بالکل نہ ہو گا یعیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام صلیب (٤) توڑیں گے اور خنز پر کوقتل کریں گے ، تمام اہلِ کتاب جوقتل ہے بچیں گے سب اُن پر ایمان لائیں گے(^) تمام جہان میں دین ایک ا..... "صحيح مسلم"، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في بقية من أحاديث الدجّال، الحديث ٧٣٩٢، ص١١٨٩، مختصراً. ٢.....المرجع السابق، باب في ذكر الدجّال، الحديث ٧٣٦٥، ص١١٨٦، ملتقطاً. ٣..... "شرح صحيح مسلم" للنووي، ج٢، ص٠٠٤. ىم.....حضرت غيسلى عليه السلام **ـ** ۵....نظر کی انتہا۔ ٣---- "سنن ابن ماجه"، أبواب الفتن، باب فتنة الدجّال و خروج عيسى ابن مريم ... إلخ، الحديث: ٤٠٧٥؛ ٢٧٢٤، ص٢٧٢٤/ ٢٧٢٤، مختصراً. ے .....وہ لکڑی جس پرعیسائیوں کے گمان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوسولی دی گئی، عیسائیوں کامقدس نشان۔ ٨....."صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب نزول عيسي ابن مريم حاكماً... إلخ، الحديث: ٣٨٩، ٣٩١، ص٣٠/٧٠ ، ٧٠، ملتقطاً.

(Y+)

مبتلا ہوں گے۔ دَ جَال کے ساتھ یہود کی فو جیس ہوں گی <sup>(۱)</sup> اُس کی پیشا نی پرلکھا ہوگا''ک، ف،ر''

یعنی کا فر،جس کو ہرمسلمان پڑھے گا<sup>(۲)</sup>۔اور کا فر کونظر نہ آئے گا<sup>(۳)</sup> جب وہ ساری دنیا میں پھِر

پھِر اکر ملک ِشام کو جائے گا ، اُس وقت حضرت مسیح علیہ السکا م<sup>(۴)</sup> آسان سے جا مع مسجد دمشق کے

شُر تی مینارہ پرِنُزُ ول فر مائیں گے، صبح کا وقت ہوگا ، نما نِه فجر کے لیے اِ قامت ہو چکی ہوگی ،حضرت

ا مام مَهدی کو که اُ س جماعت میں موجو د ہوں گے امامت کا حکم دیں گے،حضرت امام مَهدی رضی

بہارشریعت

حصداول

حصداوّل بہارشریعت دینِ اسلام ہوگا<sup>(۱)</sup> اور مذہب<sup>(۲)</sup> ایک مذہبِ اہلِ سنّت ۔ بیجے سانپ سے تھیلیس گے<sup>(۳)</sup> اور شیرا وربکری ایک ساتھ پُریں گے، چالیس برس تک اِ قامت فر مائیں گے، نکاح کریں گے، اولا د بھی ہوگی ،بعدِ و فات روضهُ انو رمیں دفن ہو نگے <sup>(۳)</sup>۔ (۲۳) حضرت امام مَهدى كا ظاهر مونا: اِس کا اِ جما لی وا قعہ بیہ ہے کہ دنیا میں جب سب جگہ کفر کا تسلط ہوگا اُس وفت تمام اَ بدال <sup>(۵)</sup> بلکه تمام اولیاءسب جگہ سے سِمٹ کرحر مین شریفین کو ہجرت کر جائیں گے ،صرف و ہیں اسلام رہے گا(۲) ا ورساری زمین کفرستان ہو جائے گی ، رمضان شریف کا مہینہ ہوگا ، اَبدال طوا ف ِ کعبہ میں مصروف ہوں گے، اور حضرت امام مُہدی بھی وہاں ہوں گے، اولیاء اُنہیں پہچانیں گے ،اُن سے درخواست بیعت کریں گے، وہ انکار کریں گے دفعةُ غیب سے ایک آواز آئے گی: هذَا خَلِيُفَةُ اللَّهِ المَهُدِيُّ فاسُمَعُوا لَهُ وَأَطِيُعُوهُ '' بیاللّٰد کا خلیفہ مہدی ہے ،اس کی بات سُو اوراس کا حکم مانو''۔ تمام لوگ اُن کے دست ِمبارک پر بیعت کریں گے <sup>(2)</sup>۔ وہاں سے سب کواپنے ہمراہ لے ا..... "سنن ابن ماجمه"، كتاب الفتن، باب فتنة الدجّال وخروج عيسي... إلخ، الحديث ٧٧ ٠٤، ص٤٢٧٢، ملخّصاً. ۲.....طریقه ومُشرب\_ ٣ ..... "سنن ابن ماجه"، كتاب الفتن، باب فتنة الدجّال وخروج عيسي... إلخ، الحديث ٧٧ . ٤ ، ص۲۷۲۶، مختصراً. ٣٠..... "مرقاة المفاتيح"، كتاب الفتن، باب نزول عيسى عليه السلام، الفصل الثالث، الحديث ٥٥٨، ج٩ ص٤٤٣، مختصراً. ۵.....اولیاءالله کاوه گروه جس کے سپر ددنیا کاانتظام ہےاور بیصالحین کی وہ جماعت ہے جن سے دنیا کبھی خالی نہیں رہتی۔ Y....."صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب بيان أنّ الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً... إلخ، الحديث ٣٧٣، ص٢٠٢، ملتقطاً\_ "الحاوي للفتاوي"، العرف الوردي في أخبار المَهدي، ج٢، ص٩/٩٨، ٩٥، ملخّصاً. ك..... "الحاوي للفتاوي"، العرف الوردي في أخبار المَهدي، ج٢، ص٧١، ٧٣، ٩١،٨٩، ملخّصاً\_ تیرآ سان کی طرف پھینکیں گے، خدا کی قدرت کہاُن کے تیراوپر سے خون آلودہ گریں گے<sup>(۴)</sup>۔ پیہ ا پنی اِنہی حرکتوں میںمشغول ہوں گے اور وہاں پہاڑ پرحضرت عیسیٰ علیہ السلام مع اپنے ساتھیوں کے محصور ہوں گے، یہاں تک کہ اُن کے نز دیک گائے کے سر کی وہ وقعت ہو گی جوآج تمہارے دیکھیں گے کہ تمام زمین اُن کی لاشوں اور بد بُو ہے بھری پڑی ہے ، ایک بالشت بھی زمین خالی نہیں ، ا..... "الحاوي للفتاوي"، العرف الوردي في أخبار المَهدي، ج٢، ص٩٨، ملخَّصاً. سیراب ہوتے ہیں ، اِس بحیرہ طبریہاور'' بیت المقدس'' کے درمیان تقریباً بچاس میل کا فاصلہ ہے۔ ٣....."صحيح مسلم"، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجّال، الحديث:٧٣٧٣، ص١١٨٧، الحديث:٤٠٧٩، ص٤٢٧٢، مختصراً.

جب آئے گی تو کیے گی کہ یہاں بھی یانی نہ تھا<sup>(m)</sup>۔ پھر دنیا میں فساد قلّل وغارت سے جب فرصت یا ئیں گےتو کہیں گے کہ زمین والوں کوتو قتل کرلیا ، آؤاب آسان والوں کوقل کریں ، بیہ کہہ کراپنے

حصهاوّل

میل ہوگا) جب گزرے گی اُس کا یانی پی کراس طرح سُکھا دے گی کہ دوسری جماعت بعد والی

ُ ظاہر ہوں گے، بیاس قدر کثیر ہوں گے کہان کی پہلی جماعت بٹحیر وُ طَبْرِ بَّیہ <sup>(۲)</sup> پر (جس کا طول دس

كرملك ِشام كوتشريف لے جائيں گے (۱) \_ بعد قتلِ وَجَّال حضرت عيسىٰ عليه السلام كوتكم اللي ہوگا كه

مسلما نوں کوکو ہ طور پر لے جا ؤ؛ اس لیے کہ پچھا یسے لوگ ظا ہر کئے جا نمیں گے جن سےلڑنے کی کسی

(۲۴) یا بُوج و مابُوج کاخروج: مسلمانوں کے کو وطور پر جانے کے بعدیا بُوج و مابُوج

(44)

بہارشریعت

کوطا فت نہیں ۔

نز دیک سو(۱۰۰) اشر فیوں کی نہیں ، اُس وقت حضرت عیسلی علیہ السلام مع اپنے ہمراہیوں کے دُ عا فر ما ئیں گے، اللہ تعالیٰ اُن کی گر دنوں میں ایک قشم کے کیڑے پیدا کر دے گا کہ ایک دَم میں وہ سب کے سب مرجائیں گے، اُن کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ ہے اُتریں گے،

۲..... بیدایک حچھوٹا دریا ہے، جس میں بہُت سی نہروں کا اضافی پانی جمع ہوتا ہے اور'' اُردن'' کےلوگ اس سے

("معجم البلدان"، ج١، ص٢٧٩)\_

٣٠....."سنن ابن ماجه"، أبواب الفتن، باب فتنة الدجّال و خرو ج عيسي ابن مريم و خرو ج يأجو ج مأجو ج،

بھیجے گا کہ وہ انکی لاشوں کو جہاں اللہ جا ہے گا بھینک آئیں گے ، اور اُن کے تیر و کمان وترکش <sup>(۱)</sup> کو مسلمان سات برس تک جلائیں گے، پھراُ س کے بعد بارش ہو گی کہ زمین کو ہموار کر چھوڑ ہے گی ، ا ور زمین کو حکم ہو گا کہا ہے بچلوں کو اُ گا اور اپنی برکتیں اُ گل دے <sup>(۲)</sup>،اور آسان کو حکم ہو گا کہ اپنی برکتیں اُنڈیل دے، تو بیرحالت ہوگی کہ ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی ،اور اُس کے ح<u>ھلکے</u> کے سا بیہ میں دس آ دمی بیٹھیں گے ، اور دو دھ میں بیہ برکت ہوگی کہایک اونٹنی کا دودھ جماعت کو کا فی ہو گا،اورایک گائے کا دود ھقبیلہ بھرکو،اورایک بکری کا خاندان بھرکو کفایت کرے گا<sup>(۳)</sup>۔ (۲۵) دُھواں ظاہر ہوگا: جس سے زمین سے آسان تک اندھیرا ہوجائے گا<sup>(۴)</sup>۔ (٢٦) دابةُ الأرض كا نكلنا: بدايك جانور ہے، إس كے ہاتھ ميں عصائے موسىٰ اور انگشتریٔ سلیمانعلیہا السلام ہوگی ،عصا ہے ہرمسلمان کی بپیثانی پرایک نورانی نشان بنائے گا اور انگشتری سے ہر کا فر کی پیشانی پرایک سخت سیاہ دھتا ، اُس وفت تما م مسلم و کا فرعلا نیہ ظاہر ہوں گے<sup>(۵)</sup>۔ بیہ علامت بھی نہ بدلے گی ، جو کا فر ہے ہرگز ایمان نہ لائے گا ، اور جومسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر قائم (۲۷) آ فتاب کا مغرب ہے طلوع ہونا: اِس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی تو بہ کا درواز ہبند ہوجائے گا ، اُس وفت کا اسلام معتبر نہیں <sup>(۲)</sup>۔ ا..... تيردان، تيرر كھنے كا خانه۔ ٢.....٣ جامع الترمذي"، أبواب الفتن، باب ما جاء في فتنة الدجّال، الحديث: ٢ ٢٤، ص١٨٧٧، ملتقطاً. ٣....."صحيح مسلم"، كتـاب الـفتـن وأشـراط الساعة، ذكر الدجّال، الحديث: ٧٣٧٣، ص١١٨٦، ٣٠....."مرقاة المفاتيح"، كتاب الفتن، باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجّال، ج٩، ص٣٦٦، ۵..... "سنن ابن ماجه"، كتاب الفتن، باب دابّة الأرض، الحديث: ٦٦٠٠، ص٢٧٢٢. ٣ .....المرجع السابق، باب طلوع الشمس من مغربها، الحديث: ٧٠٠.

(44)

اُس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مع ہمراہیوں کے پھر دُ عاکریں گے، اللّٰہ تعالیٰ ایک قتم کے پرند

بہارشریعت

حصہاوّل

سے گز رے گی ، جس کا اثر بیہ ہو گا کہ مسلمان کی روح قبض ہو جائے گی ، اور کا فر ہی کا فر رہ جا ئیں گے،اوراُنہیں پر قیامت قائم ہوگی <sup>(۲)</sup>۔ یه چندنشانیاں بیان کی تئیں، اِن میں بعض واقع ہو چکیں اور کچھ باقی ہیں، جب نشانیاں پوری ہولیں گی اورمسلمانوں کی بغلوں کے بنچے سے وہ خوشبودار ہواگز رلے گی جس سے تمام مسلما نوں کی وفات ہوجائے گی ،اس کے بعد پھر جالیس برس کا زمانہ ایسا گزرے گا کہاس میں کسی کے اولا د نہ ہو گی ، یعنی چاکیس برس ہے کم عُمر کا کو ئی نہ رہے گا اور د نیا میں کا فر ہی کا فر ہوں گے ، الله کہنے والا کوئی نہ ہو گا<sup>(۳)</sup> کوئی اپنی دیوارلیتا<sup>(۴)</sup> ہوگا ، کوئی کھانا کھاتا ہو گا ،غرض لوگ اپنے ا ہینے کا موں میںمشغول ہوں گے کہ د فعۃً <sup>(۵)ح</sup>ضرت اسرا فیل علیہ السلام کوصُو رپھُو نکنے کاحکم ہوگا ، شروع شروع میں اس کی آ واز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ بہت بلند ہو جائے گی ،لوگ کان لگا کر اس کی آ وا زسنیں گے اور بے ہوش ہو کر بڑیں گے اور مرجا ئیں گے(۲) آ سان ، زمین ، یہاڑ ، یہاں تک کہ صُورا وراسرا فیل اور تمام ملائکہ فَنا ہو جا ئیں گے ، اُس وقت سوا اُس واحدِ حقیقی کے کوئی نہ ہوگا ، و ہ فر مائے گا: ﴿لِمَنِ الْمُلُكُ الْيَوْمَ﴾ (<sup>2)</sup>...؟! ا.....قیامت قائم ہونے۔ ٣..... "صحيح مسلم"، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجّال، الحديث ٧٣٧٣، ص١١٨٧، ٣٠....المرجع السابق، كتاب الإيمان، باب ذهاب الإيمان آخر الزمان،الحديث:٣٧٥، ص٧٠٧، ملخّصاً. ىم.....ىلىنتركرتا**ـ** ۵....اجانگ۔ Y....."صحيح مسلم"، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في خروج الدجّال ومكثه في الأرض... إلخ، ک.....پ ۲۶، غافر: ۲۱\_ الحديث: ٧٣٨١، ص١١٨٨، ملتقطاً.

(Yr)

(۲۸) و فات ِسید ناعیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک زمانہ کے بعد جب قیام قیامت <sup>(۱)</sup> کو

صرف چالیس برس رہ جائیں گے، ایک خوشبو دار ٹھنڈی ہوا چلے گی ، جولوگوں کی بغلوں کے پنچے

بهارشريعت

حصداوّل

ہے کون جو جواب دے ، پھرخو دہی فر مائے گا۔ ﴿لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾(١) ''صرف الله واحدقها رکی سلطنت ہے''۔ پھر جب اللّٰد تعالیٰ حاے گا اسرافیل کوزندہ فر مائے گا ،اورصُو رکو پیدا کر کے دوبارہ پھُو تکھنے کا حکم دے گا،صور پھو تکھتے ہی تمام اوّ لین وآخرین ، ملائکہ و اِنس وجن وحیوا نات موجود ہو جا کیں گے <sup>(۲)</sup>سب سے پہلےحضورا نورصلّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلّم قبرمبارک سے یوں برآ مدہو نگے کہ دَ ہے ہاتھ میں صدیقِ اکبر کا ہاتھ، بائیں ہاتھ میں فاروقِ اعظم کا ہاتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، پھر مکہ معظمہ و مدینه طیبہ کے مقابر میں جتنے مسلمان دفن ہیں سب کواپنے ہمراہ لے کر میدانِ حشر میں تشریف لے عقبیرہ (۱): قیامت بیشک قائم ہوگی ،اس کا انکار کرنے والا کا فرہے (۳)۔ **عقبیرہ (۲)**: حشرصرف رُوح کانہیں ، بلکہروح وجسم دونوں کا ہے ، جو کھےصرف روحیں اٹھیں گی جسم زندہ نہ ہوں گے ، وہ بھی کا فرہے <sup>(۵)</sup>۔ عقیدہ (۳): دنیامیں جورُوح جس جسم کے ساتھ متعلق تھی اُس رُوح کا حشر اُسی جسم میں ا..... "صحيح مسلم"، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، الحديث : ١ ٥ · ٧ ، ص ٢ ٦ ١ ١ ، ملخّصاً\_ "شعب الإيمان"، باب في حشر الناس بعد ما يبعثون من قبورهم، فصل في صفة يوم القيامة، الحديث: ٧٣٥٣، ج١، ص٢١٣/٣١٣، ملخّصاً. ٢..... "شعب الإيمان"، باب في حشر الناس بعد ما يبعثون من قبورهم، فصل في صفة يوم القيامة، الحديث: ٧٣٥٣، ج١، ص٣١٣، ملخصاً. ٣ ..... "جامع الترمذي"، أبواب المناقب، باب أنا أوّل من تنشقّ عنه الأرض، ثم أبو بكر وعمر، الحديث: ٣٦٩٢، ص٢٠٣٢، "مرقاة المفاتيح"، كتاب صفة القيامة والجنّة والنّار، باب الحشر، الفصل الأوّل، ج٩، ص ٤٧٣، ملخّصاً.

٣ ..... "شرح الفقه الأكبر" لملاّ على القاري، فصل في المرض والموت، والقيامة، ص ٩٥، ملخّصاً.

۵.....المرجع السابق، الإيمان بالبعث بعد الموت، ص١٣/١، ملخصاً.

آج کس کی با دشاہت ہے ...؟! کہاں ہیں جُبّارین ...؟! کہاں ہیں متکبرین ...؟! مگر

بہارشریعت

ہوگا، ینہیں کہ کوئی نیاجسم پیدا کر کے اس کے ساتھ روح متعلق کر دی جائے <sup>(۱)</sup>۔ ع**قبیرہ** (۴): جسم کے اجزاءاگر چہمرنے کے بعدمتفرق ہو گئے ، اورمختلف جانوروں کی غذا ہو گئے ہوں ،مگراللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کوجمع فر ماکر قیامت کے دن اٹھائے گا(۲) قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن ، ننگے یا وَں ، ناخَتْنهَ شُد ہ اٹھیں گے <sup>(۳)</sup> کوئی پیدل ، کوئی سوار ، اور ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے ، اور کسی سواری پر دو ،کسی پر تنین ،کسی پر چار ،کسی پر دس ہوں گے <sup>(4)</sup>۔ کا فرمنہ کے بل چلتا ہوا میدانِ حشر کو جائے گا <sup>(۵)</sup>کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جا <sup>'</sup> میں گے، کسی کوآ گ جمع کرے گی <sup>(۲)</sup>۔ بیرمیدانِ حشر ملک ِ شام کی زمین پر قائم ہو گا<sup>(2)</sup>۔ زمین ایس ہموار ہو گی کہ اِس کنارہ پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے، اُس دن ز مین تا نے کی ہوگی ، آفتاب ایک میل کے فاصلہ پر ہوگا۔ راوی حدیث نے فر مایا: معلوم نہیں میل سے مرا دسُر مہ کی سلائی ہے یامیلِ مُسافت،اگرمیل مسافت (۸)بھی ہوتو کیا بہت فاصلہ ہے ... ؟! کہاب جار ہزار برس کی راہ کے فاصلہ پر ہے،اور اِس طرف آ فتاب کی پیٹھ ہے، پھربھی جب سر کے مقابل آ جاتا ہے گھرسے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے ، اُس وقت کہ ایک میل کے فاصلہ پر ہوگا ، اور اُس کا منہ اِس طرف کو ہو گا ،تپش اورگرمی کا کیا بوچھنا ... ؟!اور اَب مِٹی کی زمین ہے،مگر ٢..... "شرح العقائد النسفيّة"، مبحث البعث، ص١٠٢\_ ا....المرجع السابق. ٣....."صحيح مسلم"، كتاب الحنّة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الحبارون... إلخ، الحديث: ٧١٩٨، ص١١٧٤، مختصراً. ٣٠.... المرجع السابق، الحديث: ٢٠٢٠. ۵ ..... المرجع السابق، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، يحشر الكافر على وجهه، الحديث ٧٠٨٧، ص١٦٦٦، ملخّصاً. ٢ ..... "مشكاة المصابيح"، كتاب صفة القيامة، باب الحشر، الفصل الثالث، الحديث ٤٨ ٥٥، ج٣، ص۲۰۲، مختصراً. ك..... "كنزالعمّال في سنن الأقوال والأفعال"، كتاب القيامة/قسم الأقوال، الجزء٤١، ص٥٥١، ٨..... "صحيح مسلم"، كتاب الحنّة وصفة نعيمها وأهلها، باب في صفة يوم القيامة، أعاننا الله على أهواله، الحديث: ٧٢٠٦، ص٧٤٤، ملتقطاً.

بہارشریعت

ا تنا قرب ہوگا ، اُس کی تپش کون بیان کر سکے ... ؟! اللہ پناہ میں رکھے ، بھیجے کھولتے ہوں گے ، اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہستر گز زمین میں جذب ہو جائے گا<sup>(۱)</sup> پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ او پر چڑھے گا ،کسی کے ٹخنوں تک ہوگا ،کسی کے گھٹنوں تک ،کسی کے کمر ،کسی کے سینہ ،کسی کے گلے تک،اور کا فرکے تو منہ تک چڑھ کرمثلِ لگام کے جکڑ جائے گا،جس میں وہ ڈیکیاں کھائے گا(۲)۔ اس گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہو گی مختاج بیان نہیں ، زبا نیں سُو کھ کر کا نثا ہو جا 'میں گی ، بعضوں کی زبانیں منہ ہے باہرنکل آئیں گی ، دل اُبل کر گلے کو آ جائیں گے ، ہرمُہتلا بفذرِ گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا جس نے حیا ندی سونے کی زکو ۃ نہ دی ہوگی اُس مال کوخوب گرم کر کے اُس کی کروٹ اور پبیثانی اور پیٹھ پر داغ کریں گے<sup>(۳) ج</sup>س نے جانوروں کی زکو ۃ نہ دی ہو گی اس کے جانور قیامت کے دن خوب طیار ہوکر آئیں گے ، اوراس شخص کو و ہاں لٹائیں گے ، اور و ہ جا نور اپنے سینگوں سے مارتے اور یا ؤں سے روندتے اُس پرگز ریں گے، جب سب اسی طرح گزر جائیں گے پھراُ دھر سے واپس آ کریو ہیں اُس پرگزریں گے، اسی طرح کرتے رہیں گے، یہاں تک کہلوگوں کا حساب ختم ہو<sup>(4)</sup>و علی ہذا القیاس ، پھر با وجودان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پُر سانِ حال نہ ہوگا ، بھائی سے بھائی بھا گے گا ، ماں باپ اولا د سے پیجھا حچٹرا ئیں گے ، بی بی بیج ا لگ جان چُرائیں گے<sup>(۵)</sup> ہرایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ، کون کس کا مدد گار ہوگا …! حضرت ا..... "صحيح البخاري"، كتاب الرقاق، باب قول الله تعالى: ﴿أَلَّا يَظُنُّ أُولَّلِكَ أَنَّهُمُ مَّبُعُوثُونَ... إلخ، الحديث: ٦٥٣٢، ص٤٨ه، مختصراً. ٢ ..... "المسند" للإمام أحمد، مسند الشاميين، حديث عقبة بن عامر الجهني، الحديث: ١٧٤٤، ج٦، ص١٤٦، ملخّصاً\_ "تاريخ بغداد أو مدينة السلام"، في ترجمة: ٦٣٩١، علي بن عبدالملك، ج١١، ص٢٧، مختصراً. ٣..... "صحيح مسلم"، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، الحديث: ٢٢٩٠، ص٨٣٣، مختصراً. ٣ ..... المرجع السابق، باب تغليظ عقوبة من لا يؤدّي الزكاة، الحديث: ٢٣٠٠، ص ٨٣٤. ۵..... پ ۳۰، عبس: ۳۲\_ ۳۳.

(YZ)

گرمیوں کی دھوپ میں زمین پریا وَں نہیں رکھا جا تا ، اُس وفت جب تا نبے کی ہوگی ، اور آفتاب کا

بہارشریعت

حصداوّل

گے جمل والی کاحمل سا قط ہو جائے گا ،لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہنشہ میں ہیں ، حالا نکہنشہ میں نہ ہوں گے، ولیکن اللّٰد کا عذاب بہت سخت ہے <sup>(۱)</sup>غرض *کس مصیبت* کا بیان کیا جائے ،ایک ہو، د و ہوں ،سو ہوں ، ہزار ہوں تو کو ئی بیان بھی کرے ، ہزار ہا مصائب اور وہ بھی ایسے شدید کہ الا ماں الا ماں ...! اوریپه سب تکلیفیں دو جار گھنٹے، دو جار دن، دو جار ماہ کی نہیں، بلکہ قیامت کا دن کہ پچاس ہزار برس کا ایک دن ہوگا<sup>(۲)</sup> قریب آ دھے کے گز رچکا ہےاورا بھی تک اہلِ محشراسی حالت میں ہیں ۔اب آپس میںمشورہ کریں گے کہ کوئی اپنا سفارشی ڈھونڈ نا چاہیے کہ ہم کو اِن مصیبتیوں سے رہائی دلائے ، ابھی تک تو یہی نہیں پتا چاتا ہے کہ آخر کدھر کو جانا ہے ، یہ بات مشورے سے قرار یائے گی کہ حضرت آ دم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں ، اللّٰد تعالیٰ نے اِن کواپنے دستِ قدرت سے بنایا ، اور جنت میں رہنے کو جگہ دی (۳) اور مرتبهٔ نبوت سے سرفراز فر مایا ، اُنکی خدمت میں حا ضر ہونا جا ہیے، وہ ہم کو اِس مصیبت سے نجات دلائیں گے۔غرض اُ فتاں وخیزاں کس کس مشکل ہے اُن کے پاس حاضر ہوں گے،اور عرض کریں گے: اے آ دم! آپ ابوالبشر ہیں،اللہ عز وجل نے آپ کواپنے دست ِقدرت سے بنایا ، اور اپنی پُننی ہوئی روح آپ میں ڈالی ، اور ملائکہ سے آپ کوسجدہ کرایا،اور جنت میں آپ کورکھا، تمام چیزوں کے نام آپ کوسکھائے،آپ کوصفی کیا، آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں ...؟! آپ ہماری شفاعت تیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے ۔ فر مائیں گے: میرا بیمر تبہٰیں<sup>( ہ)</sup> مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے ، آج ربّعز وجل نے ایسا غضب فر ما یا ہے کہ نہ پہلے بھی ایساغضب فر ما یا ، نہ آئند ہ فر مائے ،تم کسی اُ ور کے پاس جا ؤ! لوگ ا..... "صحيح البخاري"، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قصة يأجوج ومأجوج، الحديث: ٣٣٤٨، ص ۲۷۱، مختصراً. ٢..... پ ٢ ، المعارج: ٣. ٣٠.... "صحيح البخاري"، كتاب أحاديث الأنبياء، باب: الأرواح جنود مجندة، الحديث: ٣٣٤٠، ٣٠.... المرجع السابق، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ص٢٦٩، ملخّصاً. ﴿ وُجُوهٌ يَّوُمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ... إلخ ﴾، الحديث: ٢٤٤٠، ص ٢٢، مختصراً.

(AF)

آ دم علیہ السلام کو حکم ہو گا ، اے آ دم! دوز خیوں کی جماعت الگ کر ، عرض کرینگے کتنے میں سے

کتنے؟ ارشا د ہوگا ہر ہزار ہے نوسوننا نوے ، بیروہ وقت ہوگا کہ بچے مارےغم کے بُوڑ ھے ہوجا ئیں

بہارشریعت

(44)

عرض کریں گے: آخرکس کے پاس ہم جائیں ... ؟ فرمائیں گے: نُوح کے پاس جاؤ؛ کہوہ پہلے

رسول ہیں کہ زمین پر ہدایت کے لیے بھیجے گئے ، لوگ اِسی حالت میں حضرت نُوح علیہ السلام کی

بهارشريعت

حصداول

''اےمحمد!اپناسراٹھا وَاورکہو،تمہاری بات سنی جائے گی ،اور مانگو جو پچھ مانگو گے ملے گا ،اور شفاعت کرو،تمہاری شفاعت مقبول ہے''۔ د وسری روایات میں ہے: ((وَقُلُ! تُطَعُ)) '' فر ما وَ! تمهاری ا طاعت کی جائے''۔ پھرتو شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا ، یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ سے کم ہے کم بھی ایمان ہو گا اس کے لیے بھی شفاعت فر ما کر اُسے جہنم سے نکالیں گے ، یہاں تک کہ جو سیجے دل سے مسلمان ہوا اگر چہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے ، اسے بھی دوزخ سے نکالیں گے<sup>(۴)</sup>۔ اَب تمام انبیاء اپنی امّت کی شفاعت فر ما <sup>کی</sup>یں گے<sup>(۵)</sup>، اولیائے کرام، شہداء، علاء، ا..... "المسند" للإمام أحمد، مسند عبد الله بن عباس بن عبد المطلب عن النبي صَلِيظُ، الحديث: ٢٥٤٦، ج١، ص٤٠٤، مختصراً. ٣..... "الـمعـجـم الكبير" للطبراني، أبو عثمان النهدي عن سلمان رضي الله تعالى عنه، عاصم بن سلمان الأحول... إلخ، الحديث: ٦١١٧، ج٦، ص٢٤٨، مختصراً. ٣..... "صحيح البخاري"، كتاب التوحيد، باب كلام الربّ تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، الحديث: ٧٥١٠، ص٦٢٦، مختصراً، "صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب أدنى اهل الجنّة منزلة فيها، الحديث: ٤٧٥، ص١١٧، ٣..... "صحيح البخاري"، كتاب التوحيد، باب كلام الربّ تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، الحديث: ٧٥١٠، ص٦٢٦، ملتقطاً. ۵..... "سنن ابن ماجه"، أبواب الزهد، باب ذكر الشفاعة، الحديث: ٣١٣١، ص٢٧٣٩، ملخصاً.

(4.)

ڈھونڈ آئے ، بیفر ماکر بارگا وعزّت میں حاضر ہوں گےا ورسجدہ کریں گے ،ارشا د ہوگا:

((أَنَا لَهَا))<sup>(۱)</sup> میں اس کام کے لیے ہوں ، ((أَنَا صَاحِبُكُمُ)) <sup>(۲)</sup> میں ہی وہ ہوں جسے تم تمام جگہ

(( يَامُحَمَّدُ! ارُفَعُ رَأْسَكَ وَقُلُ تُسْمَعُ وَسَلُ تُعُطَه وَاشُفَعُ تُشَفَّعُ))(٣)

بهارشريعت

گا ، نا بالغ بچے جومر گئے ہیں اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے ، یہاں تک کہ علماء کے پاس کچھ لوگ آ کرعرض کریں گے: ہم نے آپ کے وضو کے لیے فلاں وفت یانی بھر دیا تھا، کوئی کہے گا کہ میں نے آپ کواشنجے کے لیے ڈ ھیلا دیا تھا (۱) ،علماءاُن تک کی شفاعت کریں گے۔ عقیدہ (۵): حساب حق ہے، اعمال کا حساب ہونے والا ہے <sup>(۲)</sup>۔ عقیده (۲): حساب کامنکر کا فرہے،کسی سے تو اس طرح حساب لیا جائے گا کہ تُھیۃً (۳) اُس سے پوچھا جائے گا،تو نے بیرکیا اور بیرکیا؟ عرض کرے گا: ہاں اے رب! یہاں تک کہ تمام گنا ہوں کا اقر ارلے لے گا ،اب بیا پنے ول میں سمجھے گا کہاب گئے ،فر مائے گا کہ ہم نے و نیامیں تیرے عیب چھیائے اوراب بخشتے ہیں (۴)۔اورکسی سے بختی کے ساتھ ایک ایک بات کی بازیرس ہو گی،جس سے بوں سوال ہوا وہ ہلاک ہوا<sup>(۵)</sup> یکسی سے فرمائے گا: اے فُلا ں! کیا میں نے تجھے عرِّ ت نہ دی…؟! تخجے سردار نہ بنایا…؟! اور تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ وغیرہ کومسحّر نہ کیا ... ؟! ان کے علاوہ اَورنعمتیں یا د دلائے گا ،عرض کرے گا: ہاں! تُو نے سب کچھ دیا تھا ، پھر فر مائے گا: تو کیا تیرا خیال تھا کہ مجھ سے ملنا ہے؟ عرض کرے گا کہنہیں ، فر مائے گا: تو جیسے تُو نے ہمیں یا د نہ کیا ہم بھی تخصے عذاب میں حچوڑتے ہیں ۔بعض کا فرایسے بھی ہوں گے کہ جب نعمتیں یا د دلا کرفر مائے گا کہ تُو نے کیا کیا؟ عرض کرے گا: تجھ پراور تیری کتاب اور تیرے رسولوں پرایمان ا..... "سنن ابن ماجه"، أبواب الأدب، باب فضل صدقة الماء، الحديث: ٣٦٨٥، ص٣٦٩، ملخّصاً. ٣....."شرح العقائد النسفيّة"، مبحث الوزن حق، والكتاب حق، والسؤال حق، ص٤٠١، ملخّصاً. ٣٠...."النبراس شرح شرح العقائد"، وقراءة الكتاب حق، ص١١٧، ملخصاً\_ "صحيح البحاري"، كتاب المظالم، باب قول الله تعالى: ﴿ أَلَا لَعُنَهُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ ... إلخ، الحديث: ٢٤٤١، ص٩٢، مختصراً. ۵..... "البحر الزحار" المعروف بـ "مسند البزار"، مسند عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، عمرو بن دينار عن ابن الزبير، الحديث: ١٩٨، ص٠٦، ص ١٦، ملخّصاً.

(41)

حفّا ظ ، حجّاج ، بلکہ ہر وہ شخص جس کو کو ئی منصبِ دینی عنایت ہوا اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت کر ہے

بهارشريعت

تھا، وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا(۱)- نبی صلّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلّم نے فر مایا: میری اُمّت سے ستر ہزار بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے طفیل میں ہرایک کے ساتھ ستر ہزار، اور ر بّعز وجل ان کے ساتھ تنین جماعتیں اور دے گا ،معلوم نہیں ہر جماعت میں کتنے ہوں گے ،اس کا شار وہی جانے <sup>(۲)</sup>۔ تہجد پڑھنے والے بلا حساب جنت میں جائیں گے <sup>(۳)</sup>اس امّت میں وہ شخص بھی ہو گا جس کے ننا نوے دفتر گنا ہوں کے ہوں گے ، اور ہر دفتر اتنا ہو گا جہاں تک نگاہ پہنچے ، وہ سب کھولے جائیں گے، ربّعز وجل فر مائے گا: ان میں سے کسی امر کا تخصے ا نکارتونہیں ہے؟ میرے فرشتوں کرا ماً کا تبین نے تبچھ پرظلم تونہیں کیا؟ عرض کرے گا:نہیں اے ربّ! پھرفر مائے گا: تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ عرض کرے گا:نہیں اے رب! فر مائے گا: ہاں تیری ایک نیکی ہمارے حضور میں ہے اور تجھ پر آج ظلم نہ ہوگا، اُس وفت ایک پرچہ جس میں ''أَشُهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشُهَدُ أنَّا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ '' هوگا نكالا جائے گا،اور حَكم ہوگا جا تُلوا،عرض كرے گا:اےرتِ! بيه یر چہان دفتر وں کے سامنے کیا ہے؟ فرمائے گا: تجھ پرظلم نہ ہوگا ، پھرایک پلنے پر بیسب دفتر رکھے جائیں گےاورایک میں وہ ، وہ پرچہان دفتر وں سے بھاری ہوجائے گا<sup>(س)</sup> بالجملہاس کی رحمت کی ا..... "صحيح مسلم"، كتاب الزهد والرقائق، باب الدنيا سجن المؤمن وجنَّة للكافر، الحديث: ٧٤٣٨، ص۱۹۹۲، مختصراً. ٢..... "المسند" للإمام أحمد، مسند الأنصار، حديث أبي أمامة الباهلي، الحديث: ٢٢٣٦٦، ج٨، ٣....."مشكاة المصابيح"، كتاب صفة القيامة والجنّة والنّار، باب الحساب والقصاص والميزان، الحديث: ٥٥٦٥، ص٧٠٧، ملخّصاً. ٣..... "جامع الترمذي"، أبواب الإيمان، باب ما جاء فيمن يموت وهو شهيد أن لا إله إلّا اللّه، الحديث:=

(Zr)

لا یا ،نما زیڑھی ، روز ہے رکھے ،صدقہ دیا ،اوران کے علاوہ جہاں تک ہوسکے گا نیک کا موں کا ذکر کر

جائے گا،ارشاد ہوگا: تو اچھا تُو کھہر جا! تجھ پر گواہ پیش کئے جائیں گے، یہ اپنے جی میں سو ہے گا: مجھ

پر کون گوا ہی دیگا ... ؟!اس وقت اس کے منہ پر مهر کر دی جائے گی اور اَ عضا کو حکم ہو گا بول چلو!اس

وقت اس کی ران اور ہاتھ یا وَں ، گوشت پوست ، مڈیاں سب گواہی دیں گے کہ بیتو ایسا تھا ایسا

بهارشريعت

عقیدہ (۷): قیامت کے دن ہر شخص کو اُس کا نامہُ اعمال دیا جائے گا، نیکوں کے دہنے ہاتھ میں اور بدوں کے بائیں ہاتھ میں ، کا فر کا سینہ تو ڑ کر اُس کا بایاں ہاتھ اس سے پسِ پشت نکا ل کر پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا<sup>(۱)</sup>۔ عقبیرہ (۸): حوشِ کوژکہ نبی صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وسلّم کومرحمت ہوا،حق ہے۔ اِس حوض کی مسافت ایک مہینہ کی راہ ہے،اس کے کناروں پرموتی کے قبّے ہیں چاروں گوشے برابریعنی زاویہ قائمہ ہیں، اس کی مٹی نہایت خوشبو دار مشک کی ہے، اس کا پانی وُودھ سے زیادہ سفید،شہد سے زیا دہ میٹھا،اورمشک سے زیادہ پا کیزہ،اوراس پر برتن ستاروں سے بھی گنتی میں زیادہ، جواس کا پانی پئے گالبھی پیاسا نہ ہوگا ،اس میں جنت سے دو پر نالے ہر وقت گرتے ہیں ،ایک سونے کا دوسرا ع**قیدہ(۹**): میزان حق ہے۔اس پرلوگوں کےاعمال نیک وبدتو لے جا<sup>ئی</sup>ں گے<sup>(۳) نیک</sup>ی کا پلّہ بھاری ہونے کے بیمعنی ہیں کہاو پراُٹھے، دنیا کا سا معاملہٰ ہیں کہ جو بھاری ہوتا ہے نیچے کو جھکتا عقبيره (١٠): حضورا قدس صلّى الله تعالى عليه وسلّم كوالله عز وجل مقام محمود عطا فر مائے گا، كه = ۲٦٣٩، ص١٩١٨. ا....."النبراس شرح شرح العقائد"، وقراء ة الكتاب حقّ، ص١٦، ٢١، ملخّصاً. ٢..... "شرح العقائد النسفيّة"، والحوض حق والصراط حق، والجنّة حق والنّار حق، ص٥٠١، ملخّصاً\_ "صحيح مسلم"، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته، الحديث: ٩٧١ه، ٥٩٩٠،٥٩٨٩ ، ص١٠٨٥/١٠٨٥، ملخّصاً. ····· "شرح العقائد النسفيّة"، مبحث الوزن حق، والكتاب حق، والسؤال حق، ص١٠٣، ملخّصاً\_ "النبراس شرح شرح العقائد"، والوزن حق، ص٥١٧، ملخّصاً. ٣٠..... "كنز العمّال"، كتا ب القيامة، قسم الأقوال، الميزان، الحديث: ٣٩٠١٧، الجزء٤١، ص٥٦١،

بهارشريعت

کوئی انتہانہیں ،جس پر رحم فر مائے تھوڑی چیز بھی بہت کثیر ہے۔

تمام اوّ لین وآخرین حضور کی حمد وستائش کریں گے (۱)۔ ع**قبيره (١١)**: حضورِا قدس صلّى الله تعالىٰ عليه وسلّم كوايك حجندٌا مرحمت موكًا جس كولواءالحمد کہتے ہیں ،تمام مومنین حضرت آ دم علیہ السلام سے آخر تک سب اِسی کے بنیچے ہوں گے (۲)۔ عقبیرہ (۱۲): صراط حق ہے۔ بیا یک پُل ہے کہ پشت جہنم پرنصب کیا جائے گا، بال سے زیا دہ باریک اورتلوار سے زیادہ تیز ہوگا، جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے،سب سے پہلے نبی صلّی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلّم گز رفر مائیں گے، پھراورا نبیاء ومرسلین ، پھرییامت پھراُ ورامّتیں گز ریں گی<sup>(۳)</sup>اور حب اختلاف اعمال پُلِ صراط پرلوگ مختلف طرح سے گزریں گے،بعض تو ایسے تیزی کے ساتھ گز ریں گے جیسے بجلی کا کوندا کہ ابھی جپکا اور ابھی غائب ہو گیا ،اوربعض تیز ہوا کی طرح ،کوئی ایسے جیسے پر نداڑتا ہے، اوربعض جیسے گھوڑا دوڑتا ہے <sup>(۳)</sup>اوربعض جیسے آ دمی دوڑتا ہے، یہاں تک کہ بعض شخص سُرین پر گھٹتے ہوئے <sup>(۵)</sup>، اور کوئی چیونٹی کی حال جائے گا۔ اور پُل صراط کے دونو ں جانب بڑے بڑے آکٹڑے <sup>(۲)</sup> (اللہ ہی جانے کہ وہ کتنے بڑے ہو نگے )لٹکتے ہوں گے،جس شخص کے بارے میں حکم ہو گا اُسے پکڑلیں گے ، مگر بعض تو زخمی ہو کرنجات یا جائیں گے ، اور بعض کوجہنم میں گرا دیں گے <sup>(2)</sup>اوریہ ہلاک ہوا۔ بہتمام اہلِمحشرتو پُل پر سے گز رنے میں مشغول ،مگروہ بے ا..... "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير، سورة الإسراء، ج٣، ص٢٢، ملخَّصاً\_ "المسند" للإمام أحمد، مسند عبد الله بن مسعود،الحديث:٣٧٨٦، ملخصاً\_ ٢..... "الترغيب والترهيب من الحديث الشريف"، كتاب البعث وأهوال يوم القيامة، فصل في الشفاعة وغيرها، الحديث: ١٠٢، ص٢٣٨، ملخصاً. ٣..... "شرح العقائد النسفيّة"، والحوض حق والصراط حق، والجنّة حق والنّار حق، ص٥٠١، ملخّصاً\_ "صحيح مسلم"، كتا ب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، الحديث: ١٥٥، ص٧١٠، ملخّصاً. ٣..... "صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، الحديث: ٤٥٤، ص١١/٧١، ٥....."المسند" للإمام أحمد، مسند أبي سعيد الخدري، الحديث: ١١٢٠٠، ج٤، ص٥٥، ملخّصاً. ۲.....۷ نځ په ك..... "صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب طريق معرفة الرؤية، الحديث: ٥١، ص ٧١٠، ملخّصاً.

(24)

بهارشريعت

دلوا <sup>ئ</sup>یں گے،اورفوراً ہی دیکھوتو حوضِ کوثر پرجلو ہ فر ما ہیں <sup>(۲)</sup> پیاسوں کوسیراب فر مارہے ہیں ،اور و ہاں سے پُل پر رونق افر وز ہوئے ،اور گر توں کو بچایا ۔غرض ہر جگہ اُنہیں کی دُو ہائی ، ہرشخص اُنہیں کو پکارتا ، اُنہیں سے فریا دکرتا ہے۔اور اُن کے سواکس کو پکارے ... ؟! کہ ہرایک تو اپنی فکر میں ہے، دوسروں کو کیا پُو چھے،صرف ایک یہی ہیں جنہیں اپنی کچھ فکرنہیں ، اور تمام عالم کا بار اِن کے "صَلَّى اللُّه تعالى عليه وَعلى آلِه وأَصُحَابِهِ وَبارَكَ وَسَلَّم، اَللُّهُمَّ نَجِّنَا مِنُ أُهُـوَالِ الْـمَـحُشَـرِ بِـجَاهِ هٰذَا النَّبِي الْكَرِيُمِ عَلَيُهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصُحَابِهِ أَفُضَلُ الصَّلَاةِ وَالتَّسُلِيُمِ، امِيُنَ! یہ قیامت کا دن کہ هیقة قیامت کا دن ہے، جو پچاس ہزار برس کا دن ہوگا، جس کے مصائب بےشار ہوں گے ،مولیٰ عز وجل کے جو خاص بندے ہیں ان کے لیےا تنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا اس میں اتنا وقت صَر ف ہوا جتنا ایک وقت کی نما زِ فرض میں صَر ف ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم (۳) یہاں تک کہ بعضوں کے لیے تو ملک جھیکنے میں سارا دن طے ہو جائے گا: ﴿ وَمَآ أَمُرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمُحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقُرَبُ ﴾ (٣) ا..... "صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنّة منزلةً فيها، الحديث: ٤٨٢، ص٥١٧، ملخّصاً. ٣..... "جـامـع التـرمـذي"، أبواب صفة القيامة والرقائق وا لورع عن رسول الله عَيْظُ ، باب شأن الصراط، الحديث: ٢٤٣٣، ص١٨٩٦، ملخّصاً. ٣..... "مشكاة المصابيح"، كتاب صفة القيامة والجنّة والنار، باب الحساب والقصاص والميزان، الفصل

الثالث، الحديث: ٣٢٥٥، ٢٥٥٥.

٣٠.... پ٤١، النحل: ٧٧.

(20)

گناہ، گنا ہگاروں کاشفیع پُل کے کنارے کھڑا ہوا بکمالِ گریہ وزاری اپنی امّتِ عاصی کی نجات کی فکر

میں اپنے رب سے وُعا کررہا ہے: ((رَبِّ سَلِّہُ سَلِّہُ)<sup>(۱)</sup> الٰہی ان گنا ہگاروں کو بچالے

بچالے! ، اورایک اسی جگہ کیا ،حضور اُس دن تمام مواطن میں دورہ فر ماتے رہیں گے ،تبھی میزان

تشریف لے جائیں گے، وہاں جس کے حسنات میں کمی دیکھیں گے اس کی شفاعت فر ما کرنجات

بهارشريعت

حصہاوّل

مسلمانوں کواس روزنعمت ملے گی وہ اللّٰدعز وجل کا دیدار ہے<sup>(۱)</sup> کہاس نعمت کے برابر کوئی نعمت نہیں ، جسے ایک بار دیدارمیتر ہو گا ہمیشہ ہمیشہ اس کے ذوق میں مستغرق رہے گا ، کبھی نہ بھولے گا(۲)،اورسب سے پہلے دیدارِالٰہی ،حضورا قدس صتّی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلّم کو ہوگا۔ یہاں تک تو حشر کے اہوال واحوال مختصراً بیان کئے گئے ،ان تمام مرحلوں کے بعداب اسے ہیشگی کے گھر میں جانا ہے،کسی کوآ رام کا گھر ملے گا،جس کی آ سائش کی کوئی انتہانہیں،اس کو جنت کہتے ہیں۔ یا تکلیف کے گھر میں جانا پڑے جس کی تکلیف کی کوئی حدثہیں ،اسے جہنم کہتے ہیں۔ عقیده (۱۳): جنت، دوزخ حق ہیں، ان کاا نکار کرنے والا کا فرہے (۳)۔ عقبیره (۱۴): جنت، دوزخ کو بنے ہوئے ہزار ہاسال ہوئے ،اور وہ اب موجود ہیں ، ینہیں کہاس وقت تک مخلوق نہ ہوئیں ، قیامت کے دن بنائی جائیں گی <sup>(۴)</sup>۔ ع**قبیرہ** (۱۵): قیامت و بعث وحشر وحساب وثواب وعذاب و جنت و دوزخ سب کے و ہی معنی ہیں جومسلمانوں میںمشہور ہیں ، جوشخص ان چیز وں کوتو حق کھے مگران کے نئے معنی گھڑے ( مثلًا ثواب کےمعنی اپنے حسنات کو دیکھ کرخوش ہونا ، اور عذاب اپنے بُر ہے اعمال کو دیکھ کرعمگین ہونا، یا حشر فقط روحوں کا ہونا)، وہ حقیقةً ان چیزوں کامنگر ہے،اوراییا شخص کا فر ہے<sup>(۵)</sup>۔اب جنت ودوزخ کی مختصر کیفیت بیان کی جاتی ہے۔ ا..... "صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربّهم سبحانه وتعالى، الحديث: ٤٤٩، ص٩٠٧، ملخّصاً. ٢..... "سنن ابن ماجه"، كتاب السنّة، باب فيما أنكرت الجهمية، الحديث: ١٨٤، ص ٢٤٨٨، ملخّصاً. ٣..... "شرح العقائد النسفيّة"، والحوض حق، والصراط حق، والجنة حق، والنار حق، ص١٠٦، "المعتقد المنتقد"، من أقرّ بالجنة وا لنار والحشر لكن أوّلها... إلخ، ص١٨٠، ملحّصاً. ٣..... "شرح العقائد النسفيّة"، والحوض حقّ، والصراط حقّ، والجنة حقّ، والنار حقّ، ص٥٠١. ۵..... المرجع السابق\_

(ZY)

'' قیامت کا معاملہ نہیں مگر جیسے ملک جھپکنا، بلکہ اس سے بھی کم''۔سب سے اعظم واعلیٰ جو

بهارشريعت

حصہاوّل

(44)

## جنّت کا بیان

حصهاوّل

جّت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے<sup>(۱)</sup>اس میں وہ نعمتیں مہیا

کی ہیں جن کو نہ آئکھوں نے دیکھا، نہ کا نوں نے سنا، نہ کسی (۲) آ دمی کے دل پر ان کا خطرہ

گز را<sup>(۳)</sup> جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے ، ور نہ دنیا کی اعلیٰ <sup>(۳)</sup>

سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ منا سبت نہیں ، وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف

حِها نکے تو زمین سے آسان تک روشن ہو جائے ، اور خوشبو سے بھر جائے ، اور چا ندسورج کی روشنی

جاتی رہے<sup>(۵)</sup>اوراُس کا دو پٹا د نیا و ما فیہا ہے بہتر <sup>(۲)</sup>اورا یک روایت میں یوں ہے کہا گر <sup>م</sup>و راپنی

ہتھیلی زمین وآ سان کے درمیان نکالے تو اس کے حُسن کی وجہ سے خلائق فتنہ میں پڑ جا <sup>ئ</sup>یں ،اوراگر

ا پنا دو پٹا ظاہر کرے تو اسکی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے

چراغ (٤) اورا گر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز د نیا میں ظاہر ہوتو تمام آسان وز مین اس ہے آ راستہ

ا..... "صحيح مسلم"، كتاب الحنّة وصفة نعيمها وأهلها، باب صفة الجنة، الحديث: ٧١٣٢،

... یعنی بے دیکھے، ورنہ دیکھ کرتو آپ ہی جانیں گے جنہوں نے حالت ِ حیات دنیوی ہی میں مشاہدہ فر مایا وہ اس حکم سے دیشاں

مشتثیٰ ہیں تیعنی سرے سے بیچکم انہیں شامل ہی نہیں علی الخصوص صاحبِ معراج صلّی الله تعالیٰ علیه وسلّم ۱۲ منه۔

٣.....٣ كنزالعمّال"، كتاب القيامة، قسم الأقوال، ذكر الجنّة وصفتها، الحديث: ٣٩٢٥٧، الجزء٤،

یم.....کعبهٔ معظمه، بخت سے اعلیٰ ہےاورتر بت ِاطهرِ حضورا نورصلّی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلّم تو کعبہ بلکہ عرش سے بھی افضل ہے مگر بیہ

٥....."المعجم الكبير" للطبراني، الحديث: ٦٣ ٥، سعيد بن عامر بن حذيم الحمحي ... إلخ، الحديث:

٧....."صحيح البخاري"، كتاب الحهاد والسير، باب الحور العين وصفتهن، الحديث: ٢٧٩٦،

الترغيب والترهيب"، كتاب صفة الحنّة والنّار، الترغيب في الحنّة و نعيمها، فصل في وصف نساء

ص٩٦١، مختصراً.

ص٥٩١، مختصراً.

وُنیا کی چیزین نہیں ۱۲منہ۔

ص٥٢٢، مختصراً.

۲ ، ۵۰۱ ج ۶ ، ص ۹۰ ، مختصراً.

أهل الجنة، الحديث: ٩٨، ج٤، ص٩٩٦، مختصراً.

بهارشريعت

ہو جا ئیں ،اورا گرجنتی کا کنگن ظاہر ہوتو آ فتاب کی روشنی مٹا دے، جیسے آ فتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے <sup>(۱)</sup> جنت کی اتنی جگہ جس میں گوڑا رکھ سکیں دنیا و مافیہا سے بہتر ہے <sup>(۲)</sup> جنت کتنی وسیع ہے اس کواللہ ورسول ہی جانیں ، اِ جمالی بیان پیہ ہے کہ اس میں سو در ہے ہیں ، ہر دو در جوں میں وہ مسافت ہے جوآ سان وزمین کے درمیان ہے (<sup>m)</sup> رہایہ کہ خوداً س درجہ کی کیا مسافت ہے اس کے متعلق کوئی روایت خیال میں نہیں ، البتہ ایک حدیث تر مذی کی بیہ ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجہ میں جمع ہوتو سب کے لیے وسیع ہے (\*)۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سابیہ میں سُو برس تک تیز گھوڑے پرسوار چلتا رہے اورختم نہ ہو<sup>(۵)</sup> جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک باز و سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی ستر برس کی راہ ہوگی (۲) پھربھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ مونڈ ھے سےمونڈ ھاچھلتا ہوگا (٤)، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے درواز ہ پَرَ پَرَانے لگے گا،اس میں قِسم قِسم کے جواہر کے محل ہیں، ایسے صاف و شفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دے(^)۔ جنت کی دیواریں سونے اور جاندی کی اینٹوں اورمُشک کے گارے سے بنی ہیں ،ایک ا پنٹ سونے کی ، ایک حاندی کی ، زمین زعفران کی ، کنگریوں کی جگہموتی اوریا قوت<sup>(9)</sup>اور ایک ا..... "جامع الترمذي"، أبواب صفة الجنة عن رسول اللّه عَيْكِالله ، باب ما جاء في صفة أهل الجنّة، الحديث: ۲۵۳۸، ص۷۰۹، مختصراً. ٢ ..... "صحيح البخاري"، كتاب الرقاق، باب مثل الدنيا في الآخرة، الحديث: ٥١٥، ص٥٣٩، مختصراً. ٣..... "جـامـع التـرمـذي"، أبـواب صـفة الجنّة، باب ما جاء في صفة درجات الجنّة، الحديث: ٢٥٣١، ص١٩٠٦، ملخّصاً. ٣٠.... المرجع السابق، الحديث: ٢٥٣٢، ص١٩٠٦. ۵..... "صحيح مسلم"، كتاب الحنّة، وصفة نعيمها وأهلها، باب أنّ في الجنّة شحرة، يسير الراكب... إلخ، الحديث: ٧١٣٩، ص١١٧٠. ٢..... "حلية الأولياء"، وطبقات الأصفياء، سعيد بن أياس، الحديث: ٨٣٧١، ج٦، ص ٢٢١، ملخّصاً. ----- "جامع الترمذي"، أبواب صفة الحنة عن رسول الله عَلَيْهُ، باب ما جاء في صفة أبواب الجنة، الحديث: ٢٥٤٨، ص٨٠٩١، ملخَّصاً. ٨..... "الترغيب والترهيب"، كتاب صفة الحنّة والنار، الترغيب في الحنّة ونعيمها، فصل في درجات الجنّة وغرفها، الحديث: ٧٧، ج٤، ص ٧٨١، ملخّصاً. 9..... "سنن الدارمي"، كتاب الرقائق، باب في بناء الجنّة، الحديث: ٢٨٢١، ج٢، ص٢٩٦، ملخّصاً.

حصاقل

بهادشريعت

ِ سبز کی ،اورمثک کا گاراہے،اورگھاس کی جگہزعفران ہے،موتی کی کنگریاں،عنبر کی مٹی(۱) جنت میں ایک ا یک موتی کا خیمہ ہو گا جس کی بلندی ساٹھ میل <sup>(۲)</sup>۔ جنت میں چار دریا ہیں ایک یانی کا ، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا، پھر اِن سے نہریں نکل کر ہرایک کے مکان میں جاری ہیں (۳) وہاں کی نہریں زمین کھود کرنہیں بہتیں ، بلکہ زمین کے اوپر اوپر رواں ہیں ،نہروں کا ایک کناره موتی کا، دوسرایا قوت کا،اورنهروں کی زمین خالص مشک کی (۴) وہاں کی شراب دنیا گی سی نہیں جس میں بدیُو اورکڑ واہٹ اورنشہ ہوتا ہے ، اور پینے والے بےعقل ہو جاتے ہیں ، آپے سے با ہر ہوکر بیہودہ مکتے ہیں، وہ پاک شراب اِن سب با توں سے پاک ومنزَّ ہ ہے<sup>(۵)</sup>۔ جنتیوں کو جنت میں ہرقتم کے لذیذ سے لذیذ کھانے مکیں گے، جو جا ہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا ، ا گرکسی پرندکود مکھے کراس کے گوشت کھانے کو جی ہوتو اُسی وقت ٹھنا ہوا اُنکے پاس آ جائے گا(۲) اگر

(49)

روایت میں ہے کہ جنتِ عدن کی ایک اینٹ سفیدموتی کی ہے،ایک یا قوتِ سرخ کی ،ایک زبرجد

بہارشریعت

یانی وغیرہ کی خواہش ہوتو کوزےخود ہاتھ میں آ جائیں گے، ان میںٹھیک اندازے کےموافق یانی، دودھ،شراب،شہد ہو گا کہان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ ،بعد پینے کے خود بخو د ا..... "الترغيب والترهيب"، كتاب صفة الجنّة والنار، الترغيب في الجنّة ونعيمها، فصل في بناء الجنّة

وترابها وحصبائها وغير ذلك، الحديث: ٣٣، ج٤، ص٢٨٣، ملخّصاً.

٧١٥٨، ص٧١٧١، ملخّصاً.

٣..... "صحيح مسلم"، كتاب الحنّة وصفة نعيمها وأهلها، باب في صفة خيام الحنّة... إلخ، الحديث:

٣٠.... "الترغيب والترهيب"، كتاب صفة الجنّة والنار، الترغيب في الجنّة ونعيمها، فصل في أنهار الجنّة،

الحديث: ٤٧، ج٤، ص٢٨٦، "أشعّة اللمعات شرح المشكاة"، كتاب الفتن، باب صفة الجنّة

حصہاوّل

وأهلها، الفصل الثاني، ج٤، ص٤٤، مختصراً. ٣....."حلية الأولياء"، وطبقات الأصفياء، سعيد بن إياس، الحديث: ٨٣٧٢، ج٦، ص٢٢٢، ملخّصاً.

**٥..... "ت**ـفسيـر الـقـرآن الـعظيم" لابن كثير، الجزء السادس والعشرون، سورة محمّد، ج٤، ص١٨٥ /

٧..... "الترغيب وا لترهيب"، كتاب صفة الجنّة والنار، الترغيب في الجنّة ونعيمها، فصل في أكل أهل الجنة وشربهم وغير ذلك، الحديث: ٧٤، ج٤، ص٢٩٢، ملخّصاً.

ہوں گے، ایک کا احساس دوسرے سے مانع <sup>(۱)</sup> نہ ہوگا، جنتیوں کے نہلباس پرانے پڑیں گے، نہ ان کی جوانی فنا ہو گی <sup>(2)</sup> پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا اُن کے چہرےا یسے روشن ہوں گے جیسے چود ہویں رات کا جاند،اور دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ ،جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف وبغض نہ ہوگا ، ان میں ہرایک کوحورِعین میں کم ہے کم دوییبیاں ایسی ا ..... المرجع السابق، الحديث: ٦٦، ص ٢٩٠. ٣....."الـمعجم الكبير" للطبراني، رقم الترجمة ٥ ٨ ٤ ، زيد بن أرقم الأنصاري ثمامة بن عقبة المحلمي عن زيد بن أرقم، الحديث: ٥٠٠٥، ج٥، ص٧٧/١٧٨، ملتقطاً. الحديث: ٧١٥٢، ص١١٧١، ملخّصاً. ۵..... "حلية الأولياء"، صالح بن بشير المري، الحديث: ٢٤٢٦، ج٦، ص١٨٨، ملخّصاً. ٢..... روكنے والا۔ ك..... "صحيح مسلم"، كتاب الحنّة وصفة نعيمها وأهلها، باب في دوام نعيم أهل الجنّة... إلخ، الحديث: ٥٦ ٧١، ص ١٧١، ملخّصاً.

بہ قصد اور بلا قصدمثل سانس کے جاری ہو گی (۴) کم سے کم ہرشخص کے سر ہانے دس ہزار خادم کھڑے ہو نگے ، خادموں میں ہرایک کے ایک ہاتھ میں جا ندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں

جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے (۱) و ہاں نجاست ، گندگی ، یا خانہ ، پییثاب ،تھوک ، رینٹھ ، کا ن

کامیل، بدن کامیل اصلاً نہ ہوں گے، ایک خوشبو دار فرحت بخش ڈ کار آئے گی ،خوشبو دار فرحت

بخش پسینہ نکلے گا ،سب کھا ناہضم ہو جائے گا ،اور ڈ کا راور پسینے سے مثک کی خوشبو نکلے گی (۲) ہرشخص

کوسَو آ دمیوں کے کھانے پینے جماع کی طاقت دی جائے گی <sup>(۳)</sup>۔ ہر وقت زبان سے تشبیح وتکبیر

(A+)

بہارشریعت

حصهاوّل

سونے کا ، اور ہرپیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہو گی ، جتنا کھا تا جائے گالذت میں کمی نہ ہو گی بلکہ زیادتی ہوگی (۵) ہرنوالے میں ستر مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے سے ممتاز، وہ معاً محسوس

ملیں گی کہستر ستر جوڑے پہنے ہوں گی ، پھربھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں

٢....."المسند" للإمام أحمد، مسند جابر بن عبد اللّه، الحديث: ١٤٩٢٧، ج٥، ص٠٥١، ملخّصاً

٣....."صحيح مسلم"، كتاب الحنّة وصفة نعيمها وأهلها، باب في صفات الجنّة وأهلها... إلخ،

عز وجل نے انہیں یا قوت سےتشبیہ دی ،اور یا قوت میں سوراخ کر کےاگر ڈ ورا ڈ الا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دے گا<sup>(۲)</sup>۔آ دمی اپنے چہرے کواس کے رُخسار میں آئینہ سے بھی زیادہ صاف د یکھے گا، اور اس پر اد نیٰ در ہے کا جوموتی ہوگا وہ ایسا ہو گا کہمشرق سے مغرب تک روشن کر دے <sup>(m)</sup>،اورایک روایت میں ہے کہ مردا پنا ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا تو سینہ کی طرف سے کپڑے اور جلدا ور گوشت کے باہر سے دکھا ئی دے گا<sup>(س)</sup>۔اگر جنت کا کپڑ او نیامیں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے ،اورلوگوں کی نگا ہیں اس کافخمل نہ کرسکیں <sup>(a)</sup> مرد جب اس کے یاس جائے گا اسے ہر بارکوآ ری یائے گا ،مگر اس کی وجہ سے مرد وعورت کسی کوکو ئی تکلیف نہ ہو گی (۲) اگر کوئی حورسمندر میں تھوک دیتو اُس کے تھوک کی شرینی کی وجہ سے سمندرشیریں ہو جائے <sup>(2)</sup>ا ورایک روایت ہے کہا گر جنت کی عورت سات سمندروں میں تھو کے تو و ہشہد سے زیاده شیریں ہوجائیں (^)\_ ا..... "صحيح البخاري"، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنَّة وإنَّها مخلوقة، الحديث: ٣٢٥٤، ص٢٦٣، ملخّصاً، "المعجم الكبير" للطبراني، عبد الله بن مسعود، الحديث: ١٠٣٢١، ج٠١، ص١٦١/١٦٠، ملخّصاً. ٣..... "جـامـع التـرمـذي"، أبـواب صفة الحنّة عن رسول اللّه ﷺ، باب ما جاء في صفة نساء أهل الحنّة، الحديث: ٢٥٣٣، ص٩٠٦، ملخّصاً. ٣....."المسند" للإمام أحمد، مسند أبي سعيد الخدري، الحديث: ١١٧١، ج٤، ص٥٥، ٣....."الترغيب والترهيب"، كتاب صفة الجنة والنار، الترغيب في الجنة و نعيمها، فصل في وصف نساء أهل الجنة، الحديث: ٩٦، ج٤، ص٩٩، ملخصاً. ۵ ..... المرجع السابق، فصل في ثيابهم وحللهم، الحديث: ٨٤، ص٤٩٢. ٧..... المرجع السابق، فصل في وصف نساء أهل الجنة، الحديث: ٩٦، ص٩٦، ملخّصاً.

ك..... المرجع السابق، الحديث: ٩٨، ص٩٩، ملخّصاً.

٨..... المرجع السابق، الحديث: ٩٩.

کا مغز دکھائی دےگا، جیسے سفید شیشے میں شرابِ سُرخ دکھائی دیتی ہے <sup>(۱)</sup>اورییاس وجہ سے کہ اللّٰہ

بہارشریعت

گائیں گی ،مگر اُن کا گانا بیشیطانی مزامیرنہیں بلکہ اللّه عزوجل کی حمد و یا کی ہوگا<sup>(۲)</sup> وہ ایسی خوش گلو ہوں گی کہ مخلوق نے ولیں آواز بھی نہ تن ہوگی ،اور بیجھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں ، بھی نەمریں گے، ہم چَین والیاں ہیں، بھی تکلیف میں نہ پڑیں گے، ہم راضی ہیں ناراض نہ ہوں گے، مبارک با داس کے لیے جو ہمارااور ہم اس کے ہوں (۳)۔ سرکے بال اور پلکوں اور بھو ؤں کے سواجنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے ،سب بےریش ہوں گے ،سُر مگیں آئکھیں ،تیس برس کی عمر کےمعلوم ہوں گے (۴) بھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے۔اد فیٰ جنتی کے لیے اُسّی ہزار خادم اور بہتر بیبیاں ہوں گی ، اور اُ نکوایسے تاج ملیں گے کہ اس میں کا ادنیٰ موتی مشرق ومغرب کے درمیان روشن کر دے<sup>(۵)</sup> اور اگرمسلمان اولا د کی خواہش کرے تو اس کاحمل اور وضع <sup>(۲)</sup> اور یوری عمر ( یعنی تمیں سال کی )،خوا ہش کرتے ہی ایک ساعت میں ہو جائے گی <sup>(2)</sup>۔ جنت میں نیندنہیں ؛ کہ نیندا یک قتم کی مُوت ہے اور جنت میں مُوت نہیں (^)جنتی جب جنت میں جا 'میں گے ہرا یک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا ،اوراس کے فضل کی حدنہیں ۔ پھراُنہیں دنیا کی ایک ا.....یعنی پیروں کی طرف۔ ٢....."محمع الزوائد ومنبع الفوائد"، كتاب أهل الحنة، باب ما جاء في نساء أهل الحنة... إلخ، الحديث: ١٨٧٥، ج.١، ص٧٧٤. ٣.....٣ جامع الترمذي"، أبواب صفة الحنة عن رسول الله عَلَيْكُ، باب ما جاء في كلام حور العين، الحديث: ٢٥٦٤، ص١٩١٠. ٣٠٠٠٠٠ "المسند" للإمام أحمد، مسند الأنصار، حديث معاذ بن حبل، الحديث: ٢٢١٦٧، ج٨، ص٥٨، مختصراً. ..... "جامع الترمذي"، أبواب صفة الجنة عن رسول الله عَلَيْكُ، باب ما جاء لأدنى أهل الجنّة ... إلخ، الحديث: ٢٥٦٢، ص٩٠٩١٠/١٩١، ملتقطاً. ۲..... بیچ کا مال کے پیٹے میں تھہر نااوراس کی پیدائش۔ ك..... "سنن الدارمي"، كتاب الرقائق، باب في ولد أهل الجنة، الحديث: ٢٨٣٤، ج٢، ص٤٣٤، ٨..... "المعجم الأوسط " للطبراني، من اسمه أحمد، الحديث: ٩١٩، ج١، ص٢٦٦، ملخّصاً.

(Ar)

جب کو ئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سر ہانے اور یامکتی (۱) دوحوریں نہایت اچھی آ وا ز سے

بهارشريعت

حصداوّل (Am) بهارشريعت ہفتہ کی مقدار کے بعدا جازت دی جائے گی کہا ہینے پروردگا رعز وجل کی زیارت کریں ، اورعرشِ الٰہی ظاہر ہوگا،اور ربعرّ وجل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تحبّی فرمائے گا،اوران جنتیوں کے لیے منبر بچھائے جائیں گے،نور کے منبر،موتی کے منبر، یا قوت کے منبر، زَبر جَد کے منبر، سونے کے منبر، جاندی کے منبر، اور اُن میں کا ادنیٰ مشک و کا فور کے ٹیلے پر بیٹھے گا ، اور اُن میں ا د فیٰ کوئی نہیں ، اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھا پنے سے بڑھ کرنہ مجھیں گے ، اور خدا کا دیدار ایساصاف ہوگا جیسے آفتاب اور چودھویں رات کے جاند کو ہرایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے ، کہ ا یک کا دیکھنا دوسرے کے لیے مانع نہیں ،اوراللّٰدعز وجل ہرایک پریُحبِّی فر مائے گا ،ان میں ہے کسی کوفر مائے گا: اے فلاں بن فلاں! تختجے یا د ہے،جس دن تُو نے ایسااییا کیا تھا…؟! دنیا کے بعض مَعاصی یا د دلائے گا ، بندہ عرض کرے گا: اے رب! کیا تُو نے مجھے بخش نہ دیا؟ فر مائے گا: ہاں! میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تُو اِس مرتبہ کو پہنچا ، وہ سب اسی حالت میں ہو نگے کہ اَ ہر چھائے گا اور اُن پرخوشبو برسائے گا ، کہ اس کی سی خوشبو ان لوگوں نے بھی نہ یا ئی تھی ، اور اللہ عز وجل فر مائے گا کہ جا وَ اُس کی طرف جومَیں نے تمہارے لیےعزت تیار کررکھی ہے، جو جا ہولو، پھرلوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں ، اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کیمثل نہ آنکھوں نے دلیکھی ، نہ کا نوں نے سنی ، نہ قلوب پر ان کا خطرہ گز را ، اس میں سے جو حیا ہیں گے اُن کے ساتھ کر دی جائے گی ، اورخرید وفر وخت نہ ہوگی ، اورجنتی اس با زار میں با ہم ملیں گے، چھوٹے مرتبہ والا بڑے مرتبہ والے کو دیکھے گا ، اس کا لباس پیند کرے گا ، ہنوز گفتگوختم بھی نہ ہو گی کہ خیال کرے گا میرالباس اس سے اچھاہے ، اور بیاس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے غمنہیں ، پھر وہاں ہے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے۔اُن کی پیبیاں استقبال کریں گی ، اورمبار کبا د دے کرکہیں گی کہ آپ واپس ہوئے ، اور آپ کا جمال اس سے بہت زائد ہے کہ ہمارے یاس سے آپ گئے تھے ، جواب دیں گے کہ پر ور دگار جبّار کےحضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا تو ہمیں ایسا ہی ہو جانا سزاوارتھا<sup>(۱)</sup>۔جنتی باہم ملنا چاہیں گےتو ایک کا تخت دوسرے کے پاس ا..... "جـامع الترمذي"، أبواب صفة الحنة عن رسول اللّه ﷺ، باب ما جاء في سوق الحنة، الحديث: = لائے جائیں گے،اوران پرسوار ہوکر جہاں جاہیں گے جائیں گے<sup>(۲)</sup>۔سب سے کم درجہ کا جوجنتی ہےاس کے باغات اور بیبیاں اورنعیم وخدّ ام اور تخت ہزار برس کی مسافت تک ہوں گے ، اور اُن میں اللّٰدعز وجل کے نز دیک سب میںمعزز وہ ہے جواللّٰہ تعالیٰ کے وجبِکریم کے دیدار سے ہرضج و شام مشرّ ف ہوگا (٣)۔ جب جنتی جنت میں جالیں گے اللّہ عز وجل اُن سے فر مائے گا: کچھا ور چاہتے ہوجوتم کو دوں؟ عرض کریں گے: تُو نے ہمارے منہ روشن کئے ، جنت میں داخل

کیا،جہنم سے نجات دی، اس وقت پر دہ کہ مخلوق تھا پر اُٹھ جائے گا تو دیدارِ الٰہی سے بڑھ کر انہیں

اَللَّهُمَّ ارُزُقُنَا زِيَارَةَ وَجُهِكَ الْكَرِيُمِ بِحَاهِ حَبِيُبِكَ الرَّؤُوفِ الرَّحِيْمِ عَلَيُهِ الصَّلاّةُ

چلا جائے گا<sup>(۱)</sup>ا ورایک روایت میں ہے کہان کے پاس نہایت اعلیٰ درجہ کی سواریاں اور گھوڑ ہے

(Ar)

بهارشريعت

کوئی چیز نہ ملی ہوگی (۴)۔

وَالتسليمُ، امين!

حصهاوّل

## دوزخ کا بیان

یہ ایک مکان ہے کہ اُس قہار وجبّا ر کے جلال وقہر کا مظہر ہے ۔جس طرح اُس کی رحمت ونعمت

کی انتہانہیں کہ انسانی خیالات وتصورات جہاں تک پہنچیں وہ ایک شِمّہ <sup>(۵)</sup> ہے اُس کی بے شار

نعمتوں سے،اسی طرح اس کےغضب وقہر کی کوئی حدنہیں کہ ہروہ تکلیف وا ذیّت کہ اِ دراک کی (۲) = ۲٥٤٩، ص١٩٠٨، ملخّصاً.

ا..... "الترغيب والترهيب"، كتاب صفة الحنة والنار، الترغيب في الحنة ونعيمها، فصل في تزاورهم

ومراكبهم، الحديث: ١١٥، ج٤، ص٤٠٣، مختصراً.

٣٠.... المرجع السابق، الحديث: ١١٤، ص٣٠٣، ملخّصاً.

٣....."المسند" للإمام أحمد، مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب، الحديث: ٤٦٢٣، ج٢، ص٢٢٧، ملخّصاً.

٣ ..... "جامع الترمذي"، أبواب صفة الجنة عن رسول اللّه ﷺ، باب ما جاء في رؤية الربّ تبارك وتعالى، الحديث: ٥٥١، ص٨٠٩، ملخَّصاً، "المستدرك على الصحيحين"، كتاب الإيمان، أهل الجنة

عشرون ومائة صف هذه الأمة... إلخ، الحديث: ٢٨٤، ج١، ص٦٦٦، مختصراً. ۵.....قلیل مقدار 📗 ۲ .....سوچی یا همجمی

اعمال سے بچیں جن کی جز اجہنّم ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو بندہ جہنم سے پناہ ما نگتا ہےجہنم کہتا ہے: اے رب! بیہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تُو اس کو پناہ دے <sup>(۱)</sup>۔قر آن مجید میں بکثر ت ارشا د ہوا کہ جہنم سے بچو! دوزخ سے ڈرو!<sup>(۲)</sup> ہمارے آتا ومولیٰ صلّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلّم ہم کوسکھانے کے لیے کثرت کے ساتھا اُس سے پناہ ما نگتے (۳)۔ جہنم کے شرارے (پُھول) اُونچے اُونچے محلّوں کی برابراُڑیں گے، گویا زَرد اُونٹوں کی قطار کہ پیم آتے رہیں گے <sup>(۴)</sup> آ دمی اور پھراُس کا ایندھن ہے <sup>(۵)</sup> یہ جو دنیا کی آگ ہے اُس آ گ کے ستر نجز وں میں سے ایک بُز ہے (۲) ۔جس کوسب سے کم درجہ کا عذاب ہوگا اسے آگ کی بُو تیاں پہنا دی جا <sup>ئ</sup>یں گی \_جس سے اس کا د ماغ ایسا گھو لے گا جیسے تا نبے کی پتیلی گھولتی ہے ، و ہ سمجھے گا کہسب سے زیادہ عذاب اس پر ہور ہاہے، حالا نکہ اس پرسب سے ملکا ہے <sup>(2)</sup> سب سے ملکے درجہ کا جس پرعذا ب ہوگا اس ہے اللّٰدعز وجل پو چھے گا کہا گرسا ری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بیخے کے لیے تو سب فدیہ (^) میں دے دے گا؟ عرض کرے گا: ہاں! فرمائے گا ا..... "مسند أبي يعلى الموصلي"، مسند أبي هريرة ما أسنده أبو حازم عن أبي هريرة، الحديث: ٢١٦٤، ج٥، ص٣٧٩، ملخّصاً. ٢ ..... ١ ، البقرة: ٢٤ ، ١٨ ، التحريم: ٦ . ٣....."صحيح مسلم"، كتاب الـذكـر والـدعـاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الدعاء باللّهم... إلخ، الحديث: ٦٨٤٠، ص٤٦١، ملخّصاً. ٣ ..... پ ٢٩، المرسلات: ٣٣/٣٢. ۵..... پ ۱، البقرة: ۲۶، پ ۲۸، التحريم: ٦. ٢..... "صحيح مسلم"، كتاب صفة الجنّة وصفة نعيمها وأهلها، باب جهنم أعاذنا الله منها، الحديث: ٧١٦٥، ص٧١٦١، ملخّصاً.

ك ..... "صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب شفاعة النبي عَلَيْكُ لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه،

الحديث: ١١٧ه، ص٧١٧.

۸..... وهمال یاروپیه جسے دے کرقیدی قیدوعذاب سے رہا ہو۔

(AD)

جائے ایک ادنیٰ حصہ ہے اس کے بے انتہا عذاب کا قرآنِ مجیدوا حادیث میں جواُس کی سختیاں

مٰد کور ہیں ان میں سے کچھ اِ جمالاً بیان کرتا ہوں ؛ کہمسلمان دیکھیں اوراس سے پناہ مانگیں ،اوراُن

بہارشریعت

کہ جب تُو پُشت ِ آ دم میں تھا تو ہم نے اِس سے بہت آ سان چیز کا تھم دیا تھا کہ کفرنہ کرنا مگر تُو نے نہ ما نا(۱) \_جہنم کی آگ ہزار برس تک دھو نکائی گئی ، یہاں تک کہسُر خ ہوگئی ، پھر ہزار برس اُ ور ، یہاں تک کہ سفید ہوگئی ، پھر ہزار برس اُ ور ، یہاں تک کہ سیاہ ہوگئی ، تو اب وہ یزی سیاہ ہے (۲) جس میں روشنی کا نام نہیں ۔ جبرئیل علیہ السلام نے نبی صلّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلّم ہے قشم کھا کرعرض کی کہا گرجہنم سے سوئی کے ناکے کی برا بر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مرجا ئیں ،اورفتم کھا کر کہا کہا گرجہنم کا کوئی داروغہ <sup>(۳)</sup>اہلِ دینا پر ظاہر ہوتو زمین کے رہنے والے گل کے گل اس کی ہَیت سے مرجا ئیں ، اور بقسم بیان کیا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پرر کھ دی جائے تو کا پینے لگیں اورانہیں قرار نہ ہو، یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھنس جا <sup>ئی</sup>یں <sup>( ہ )</sup>۔ بید نیا کی آگ ( جس کی گرمی اور تیزی سے کون وا قف نہیں کہ بعض موسم میں تو اس کے قریب جانا شاق ہوتا ہے ، پھر بھی بیآ گ ) خدا سے د عاکر تی ہے کہ اسے جہنم میں پھرنہ لے جائے <sup>(۵)</sup> مگر تعجب ہے انسان سے کہ جہنم میں جانے کا کا م کرتا ہے اور اُس آگ سے نہیں ڈرتا جس سے آگ بھی ڈرتی اور پناہ مانگتی ہے۔ دوزخ کی گہرائی کوخدا ہی جانے کہ کتنی گہری ہے، حدیث میں ہے کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے ہے اُس میں چینگی جائے توستر برس میں بھی نہ تک نہ پہنچے گی (۲) اوراگرانسان کےسر برابرسیسہ کا گولا آسان سے ز مین کو پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے گا ، حالا نکہ بیہ یانسو ( ^ ) برس کی ا..... "صحيح البخاري"، كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم وذريته، الحديث: ٣٣٣٤، ص٢٦٩، ملخّصاً. ٢....."جامع الترمذي"، أبواب صفة جهنم عن رسول الله عَشِّلُهُ، باب منه في صفة النار ... إلخ، الحديث: ٢٥٩١، ص١٩١٢. ٣.....يعنى محافظ ونگران \_ ٣....."محمع الزوائد"، كتاب صفة النار، الحديث: ١٨٥٧٣، ج١٠ ص٧٠٧، ملتقطاً. ۵..... "سنن ابن ماجه"، أبواب الزهد، باب صفة النار، الحديث: ۲۲۱۸، ص۲۷٤، ملتقطاً. ٢..... "جامع الترمذي"، أبواب صفة جهنم عن رسول الله عَظِيم، باب ما جاء في صفة قعرجهنم، الحديث: ٢٥٧٥، ص١٩١١م ملخصاً. ے.....یعنی پانچے سو۔

(YA)

بهارشريعت

روزستر مرتبہ یازیا دہ اُن ہے پناہ مانگتا ہے (۲) پیخوداس مقام کی حالت ہے،اگراس میں اُور کچھ عذاب نہ ہوتا تو یہی کیا کم تھا! مگر کقا رکی سرزنش کے لیے اُ ورطرح طرح کے عذاب مہیّا کیے ،لوہے کے ایسے بھاری گُرزوں سے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی گرز زمین پرر کھ دیا جائے تو تمام جن و انس جمع ہوکراس کواُ ٹھانہیں سکتے <sup>(۳)</sup> بختی اونٹ <sup>(۴)</sup> کی گردن برابر بچھو،اوراللہ جانے کس **قد**ر بڑے سانپ کہا گرایک مرتبہ کا ٹے لیں تو اس کی سوزش ، در د ، بے چینی ہزار برس تک رہے ، تیل کی جلی ہوئی تلچھٹ (۵) کیمثل سخت گھولتا یانی پینے کو دیا جائے گا کہ منہ کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چہرے کی کھال گر جائے گی (۲)۔ سُر پرگرم یا نی بہایا جائے گا<sup>(۷)</sup>۔جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پلائی جائے گی (^) خار دارتھو ہڑ (٩) کھانے کو دیا جائے گا (١٠) وہ ایبا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آئے تو اس کی سوزش و بد بوتمام اہلِ دنیا کی معیشت بر با دکر دے <sup>(۱۱)</sup>اور وہ گلے میں جا کر پھندا ڈالے گا، اس کے اتار نے کیلئے پانی مانگیں گے،اُن کو وہ گھولتا پانی دیا ا..... "جامع الترمذي"، أبواب صفة جهنم عن رسول الله عَلَيْهُ، باب في بعد قعر جهنم، الحديث: ٢٥٨٨، ص١٩١٢، ملخّصاً. ٣....."الترغيب والترهيب"، كتاب صفة الجنة والنار، الترهيب من النار ... إلخ، فصل في أو ديتها وجبالها، الحديث: ٣٧، ج٤، ص٢٥٣، ملخصاً. ٣....."المسند" للإمام أحمد، مسند أبي سعيد الخدري، الحديث: ١١٢٣٣، ٢١، ج٤، ص٥٨، ملخّصاً. ۴ .....ایک قتم کے اونٹ ہیں جوسب اونٹوں سے بڑے ہوتے ہیں۔ ۵.....جلی ہوئی تنہ۔ ٢ ..... "المسند" للإمام أحمد، مسند أبي سعيد الخدري، الحديث: ١١٦٧٢، ج٤، ص ١٤١، ملخّصاً. ----- "جامع الترمذي"، أبواب صفة جهنم عن رسول الله عَلَيْكَ ، باب ما جاء في صفة شراب، الحديث: ۲۵۸۲، ص۱۹۱۱، ملخّصاً. ٨..... پ٣١، إبراهيم: ٦١٧/١، ملخّصاً. ٩..... كانٹے والا زہريلا پودا • ١ ..... پ٥٢، الدخان: ٤٤/٤٣، ملخّصاً. اا....."جـامـع التـرمـذي"، أبـواب صفة جهنم عن رسول الله عَلَيْكُ، باب ما جاء في صفة شراب أهل النار، الحديث: ٢٥٨٥، ص١٩١٢، ملخّصاً.

(AZ)

راہ ہے۔(۱) پھراُ س میں مختلف طبقات و وَ ا دی اور کوئیں ہیں ،بعض وا دی ایسی ہیں کہ جہنم بھی ہر

بہارشریعت

حصداوّل

جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گل کراس میں بگر پڑے گی ،اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا<sup>(۱)</sup> اور وہ شور بے کی طرح بہہ کر قدموں کی طرف <sup>تکلی</sup>ں گی<sup>(۲)</sup> پیاس اس بلا کی ہوگی کہاس پانی پرایسے گریں گے جیسے تونس <sup>(۳)</sup> کے مارے ہوئے اونٹ ، پھر کفّا رجان سے عاجز آ کر باہم مشورہ کر کے ما لک علیہ الصلاۃ والسلام داروغۂ جہنم <sup>(۴)</sup> کو پکاریں گے: اے مالک! (علیہالصلاۃ والسلام) تیرارب ہمارا قصہ تمام کردے! مالک علیہالصلاۃ والسلام ہزار برس تک جواب نہ دیں گے ، ہزار برس کے بعد فر مائیں گے : مجھ سے کیا کہتے ہو ، اس سے کہو جس کی نافر مانی کی ہے!، ہزار برس تک رب العزت کواُ س کی رحمت کے ناموں سے پکاریں گے، وہ ہزار برس تک جواب نہ دے گا ، اس کے بعد فر مائے گا تو بیے فر مائے گا: وُ ور ہو جا وُ! جہنم میں پڑے رہو! مجھ سے بات نہ کرو! اس وفت کفّا رہوشم کی خیر سے ناامید ہوجا ئیں گے<sup>(۵)</sup>اورگد ھے کی آواز کی طرح چلا کرروئیں گے(۲) ابتداءً آنسو نکلے گا، جب آنسوختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے،روتے روتے گالوں میں خندقوں کی مثل گڑھے پڑ جائیں گے،رونے کا خون اور پہیپ اس قدر ہو گا کہ اگر اس میں کشتیاں ڈالی جا نئیں تو چلنے لگیں (<sup>2)</sup>۔ جہنمیوں کی شکلیں ایسی کرِ بیہ ہوں گی کہا گر دنیا میں کوئی جہنمی اُسی صورت پر لا یا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدیُو کی وجہ سے مرجا ئیں (^)۔اورجسم ان کا ایسا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شانہ سے دوسرے تک تیز سوار ا..... "جـامـع التـرمـذي"، أبـواب صـفة جهـنم عن رسول اللّه ﷺ، باب ما جاء في صفة طعام أهل النار، الحديث: ٢٥٨٦، ص١٩١٢، ملخّصاً. ٢....."المسند" للإمام أحمد، مسند أبي هريرة، الحديث: ٨٨٧٣، ج٣، ص٩٠٩، ملخّصاً. سى.....ىعنى انتہائى شديد پياس ـ سى جہنم *كے مح*افظ ۵..... "جـامـع التـرمـذي"، أبـواب صفة جهنم عن رسول الله عَلَيْكَ ، باب ما جاء في صفة طعام أهل النار، الحديث: ٢٥٨٦، ص١٩١٢، ملخّصاً. ٧....."شرح السنة"، كتاب الفتن، باب صفة النار وأهلها، الحديث: ٦٦٦٦، ج٧، ص٦٦٥، ملخّصاً. ك..... "سنن ابن ماجه"، أبواب الزهد، باب صفة النار، الحديث: ٤٣٢٤، ص ٢٧٤٠، ملخّصاً. ٨..... "الترغيب والترهيب"، كتاب صفة الحنة والنار، الترهيب من النار أعاذنا الله منها بمنّه وكرمه، فصل في عظم أهل النار وقبحهم فيها، الحديث: ٨٦، ج٤، ص٢٦٣، مختصراً.

حصاوّل (۸۸)

بهارشريعت

کے لیے تین دن کی راہ ہے(۱)۔ ایک ایک داڑھ اُحد کے پہاڑ برابر ہو گی<sup>(۲)</sup> کھال کی موٹائی بیالیس ذراع <sup>(۳)</sup> کی ہوگی <sup>(۴)</sup> زبان ایک کوس <sup>(۵)</sup> دوکوس تک منہ سے باہر گھسٹتی ہوگی کہلوگ اس کوروندیں گے(۲) بیٹھنے کی جگہاتنی ہو گی جیسے مکہ سے مدینہ تک (۷)اور وہ جہنم میں منہ سکوڑ ہے ہوں گے کہ او پر کا ہونٹ سمٹ کر پچ سر کو پہنچ جائے گا ، اور پنچے کا لٹک کر ناف کو آگے گا (^ ) ان مضامین سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ کفّا رکی شکل جہنم میں انسانی شکل نہ ہو گی کہ بیشکل احسنِ تفویم (۹) ہے، اوریپاللّٰدعز وجل کی محبوب ہے؛ کہ اُس کے محبوب کی شکل سے مشابہ ہے، بلکہ جہنمیوں کا وہ حُلیہ ہے جواو پر مذکور ہوا، پھر آخر میں کفّا ر کے لیے بیہ ہوگا کہاس کے قد برابر آگ کےصندوق میں اُسے بند کریں گے، پھراس میں آ گ بھڑ کا ئیں گےاور آ گ کا قُفل (۱۰) لگایا جائے گا، پھریہ صندوق آگ کے دوسرےصندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی اوراس میں بھی آ گ کا قفل لگا یا جائے گا ، پھر اِسی طرح اُس کوایک اورصندوق میں رکھ کراور آ گ کا قفل لگا کرآگ میں ڈال دیا جائے گا(۱۱) تو اب ہر کا فریہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا،اور بیہ عذاب بالائے عذاب ہے،اوراب ہمیشہاس کے لیے عذاب ہے، جب ا..... "صحيح مسلم"، كتاب الحنّة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلون الحبارون... إلخ، الحديث: ٧١٨٦، ص٧١٧٣، ملخّصاً. ٢ .....المرجع السابق، الحديث: ٧١٨٥. ٣ .....يعني بياليس (٣٢) ہاتھ ٣ ..... "جامع الترمذي"، أبواب صفة جهنم عن رسول الله عَلَيْهُ، باب ما جاء في صفة جهنم، الحديث: ۵....تین ہزارگز کی لمبائی۔ ۲۵۷۷، ص۱۹۱۱، ملخّصاً. ٢.....المرجع السابق، باب ما جاء في عظم أهل النار، الحديث: ٢٥٨٠، ص١٩١١، ملخّصاً. ك .... المرجع السابق، الحديث:٢٥٧٧. ٨..... المرجع السابق، باب ما جاء في طعام أهل النار، الحديث: ٢٥٨٧، ص١٩١، ملخّصاً. 9..... سب سے الچھی صورت ۔ اا..... "الترغيب والترهيب"، كتاب صفة الجنّة والنار، الترهيب من النار أعاذنا اللّه منها ... إلخ، فصل في تفاوتهم في العذاب وذكر أهونهم عذابا، الحديث: ٩٢، ج٤، ص٦٦٨، ملتقطاً.

(A9)

بهارشريعت

حصداوّل

ر ہائی ہو جائے ، پھران سب سے یو چھے گا کہا سے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے: ہاں! بیدمَو ت ہے ، وہ ذیح کر دی جائے گی ،اور کہے گا:اے اہلِ جنت! ہیشگی ہے،اب مرنانہیں۔اوراےاہلِ نار! ہیشگی ہے، اب موت نہیں ، اس وفت اِن کے لیے خوشی پر خوشی ہے ، اور اُن کے لیے عم بالائے غم (۲)\_ نَسُأَلُ اللَّهَ الْعَفُوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدِّيُنِ وَالدُّنيا وَالآخِرَةِ\_ ایمان و کفر کا بیان ا بمان اسے کہتے ہیں کہ سیجے دل سے اُن سب با توں کی تصدیق کرے جوضروریا ت ِ دین ہیں <sup>(۳)</sup> اور کسی ایک ضرورتِ دینی کے اٹکار کو کفر کہتے ہیں <sup>(۴)</sup> اگرچہ باقی تمام ضروریات کی تضدیق کرتا ہو۔ضروریاتِ دین وہ مسائلِ دین ہیں جن کو ہرخاص و عام جانتے ہوں، جیسے اللہ عرٌّ وَجُل کی وحدا نیت، انبیاء کی نبوت، جنت و نار، حشر ونشر وغیر ہا، مثلاً بیه اعتقاد که حضور اقد س صلّی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلّم خاتم النبیین ہیں ،حضور کے بعد کو ئی نیا نبی نہیں ہوسکتا (۵)۔عوام سے مرا دوہ ا..... يكار نے والا ٢..... "سنن ابن ماجه"، أبواب الزهد، باب صفة النار، الحديث: ٤٣٢٧، ص ٢٧٤، ملخَّصاً، "الترغيب والترهيب"، كتاب صفة الحنة والنار، الترغيب في الحنَّة ونعيمها، فصل في خلود أهل الجنّة وأهل النار فيها وما جاء في ذبح الموت، الحديث: ١٤٧، ج٤، ص١١٨/٣١٧، ملخّصاً. ٣٠.... "المسامرة"، الكلام في متعلق الإيمان، ص ٣٣٠، ٣٤٠، ٣٥٧، ملخصاً. ٥---- "المعتقد المنتقد"، تكميل في تفصيل ما يجب في الإيمان نبينا... إلخ، منها (٢) ختم النبوة، ص۱۲۰/۱۱۹، ملخّصاً.

(9+)

سب جنتی جنت میں داخل ہولیں گے ،اورجہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس

میں رہنا ہے، اس وفت جنت و دوزخ کے درمیان مُوت کومینڈ ھے کی طرح لا کر کھڑا کریں گے،

پھرمُنا دی(۱) جنت والوں کو پکارے گا ، وہ ڈرتے ہوئے حجانگیں گے کہ کہیں ایبا نہ ہو کہ یہاں سے

نکلنے کا حکم ہو، پھر جہنمیوں کو پکارے گا ، وہ خوش ہوتے ہوئے جھانگیں گے کہ شایداس مصیبت سے

حصداوّل بہارشریعت مسلمان ہیں جوطبقۂ علماء میں نہ شار کئے جاتے ہوں ،مگرعلاء کی صحبت سے شرفیا ب ہوں ،اورمسائلِ علمیہ سے ذوق رکھتے ہوں ، نہوہ کہ کوردہ (۱) اور جنگل اور پہاڑوں کے رہنے والے ہوں جوکلمہ بھی صیحے نہیں پڑھ سکتے ، کہایسے لوگوں کا ضروریا ت ِ دین سے نا واقف ہونا اُ س ضروری کوغیرضروری نہ کر دے گا<sup>(۲)</sup>البتہ ان کےمسلمان ہونے کے لیے بیہ بات ضروری ہے کہضروریاتِ دین کےمنکر نہ ہوں ، اور بیاعتقا در کھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے ، ان سب پر اِ جمالاً ایمان لائے عقبیرہ (۱): اصلِ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، اعمالِ بدن تو اصلاً جزوایمان نہیں، ر ہاا قرار،اس میں بیفصیل ہے کہا گرتصدیق کے بعداس کوا ظہار کا موقع نہ ملاتو عنداللہ <sup>(س)</sup>مومن ہے(۵)اورا گرموقع ملااوراُ س ہےمطالبہ کیا گیااورا قرار نہ کیا تو کا فرہے،اورا گرمطالبہ نہ کیا گیا تو احکام دنیا میں کا فرسمجھا جائے گا ، نہ اُس کے جناز ہ کی نماز پڑھیں گے ، نہمسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے ،مگرعنداللہ مومن ہے اگر کوئی امر خلا ف اسلام ظاہر نہ کیا ہو (۲)۔ ع**قبیرہ** (۲): مسلمان ہونے کے لیے بیجھی شرط ہے کہ زبان سے کسی ایسی چیز کا انکار نہ کرے جوضروریاتِ دین سے ہے،اگر چہ باقی باتوں کا اقرار کرتا ہو،اگر چہوہ یہ کہے کہ صرف زبان سے انکار ہے دل میں انکار نہیں (2)؛ کہ بلا اکراہ شرعی (^)مسلمان کلمهٔ کفر صا در نہیں کر ا..... یعنی کم آبا دا ور چھوٹا گاؤں جسے کوئی نہ جانتا ہو،اور ناہی وہاں تعلیم کا کوئی سلسلہ ہو۔ ٣..... "الفتاوي الرضوية" (الجديدة)، كتاب الطهارة، باب الوضوء، من ضمن الرسالة: "الجود الحلو في أركان الوضوء"، ج١، ص١٨٢/١٨١، ملخّصاً. ٣....."رد المحتار"، كتاب الجهاد، باب المرتد، ج٦، ص٣٤٣، ملخّصاً\_ "شرح العقائد النسفيّة"، مبحث الإيمان، ص ٢١/١٢، ملخّصاً. سم.....اللەتغالى*كىز دىك*ـ ۵..... "شرح العقائد النسفيّة"، مبحث الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ص١٢١، ١٢٢، ١٢٤، ملخّصاً. ٢..... "النبراس شرح شرح العقائد"، أنّ الإيمان في الشرع هو التصديق، ص ٢٥٠، ملخّصاً\_ "ردّ المحتار"، كتاب الجهاد، باب المرتد، ج٦، ص٢٤٣/٣٤٦، ملخّصاً. \_۸....بغیرشرعی ك..... "المسامرة"، الكلام في متعلق الإيمان، ص٧٥٣، ملخصاً.

(۹۲) حصداوّل بہارشریعت سکتا ، وہی شخص ایسی بات منہ پر لائے گا جس کے دل میں اتنی ہی وقعت ہے کہ جب حیا ہاا نکار کر دیا ، اورایمان توالیی تصدیق ہے جس کے خلاف کی اصلاً گنجائش نہیں (۱)۔ مسئلہ ا: اگر معاذ اللہ کلمہ کفر جاری کرنے پر کوئی شخص مجبور کیا گیا، یعنی اُسے مارڈ النے یا اُس کاعضو کاٹ ڈالنے کی سیجے دھمکی دی گئی کہ بیددھمکانے والے کواس بات کے کرنے پر قا در سمجھے ، تو ایسی حالت میں اس کورخصت دی گئی ہے ،مگر شرط بہ ہے کہ دل میں وہی اطمینانِ ایمانی ہوجو پیشتر تھا(۲) مگرافضل جب بھی یہی ہے کہ آل ہو جائے اور کلمہ کفرنہ کیے (۳)۔ **مسئله ۱** :عملِ جوارح (۴<sup>)</sup> داخلِ ايمان نہيں ،البية بعض اعمال جوقطعاً مُنا في *ايم*ان ہوں اُن کے مرتکب کو کا فرکہا جائے گا ، جیسے بُت یا جا ندسورج کوسجدہ کرنا ، اور قتلِ نبی یا نبی کی تو ہین یا مصحّف شریف یا کعبهٔ معظمه کی تو بین ، اورکسی ستّت کو ملکا بتا نا ، بیه با تیں یقیناً گفر ہیں <sup>(۵)</sup>۔ یونہیں بعض اعمال كفر كى علامت ہيں، جيسے زُمّا ر (٢) با ندھنا، سرير چُو ٹيا ركھنا، قَثْقَهُ (٤) لگا ناايسے افعال كے مرتکب کوفقہائے کرام کا فرکہتے ہیں (^) ۔ تو جب ان اعمال سے کفرلا زم آتا ہے، تو ان کے مرتکب کوا زسرِ نواسلام لانے اوراس کے بعدا پنی عورت سے تجدیدِ نکاح کا حکم دیا جائے گا۔ ع**قیدہ** (۳): جس چیز کی حِلّت ،نصل قطعی سے ثابت ہو<sup>(۹)</sup> اُس کوحرام کہنا ،اور جس کی ا ..... "النبراس شرح شرح العقائد"، أنّ الإيمان في الشرع هو التصديق، ص ٥٠، ملحّصاً. ٣٤٠٠٠٠٠ ردّ الـمـحتـار"، كتـاب الـجهـاد، بـاب الـمـرتـد، مطلب: ما يشك أنّه ردة... إلخ، ج٦، ص٣٤٦، ملخصاً. الفتاوى الهندية"، كتاب الإكراه، الباب الثاني... إلخ، ج٥، ص٣٨، ملخصاً. ٣..... عضاء كمل .... "ردّ المحتار"، كتاب الجهاد، باب المرتد، ج٦، ص٣٤٣، ملخصاً. ۲.....وه دها گه یاز نجیر جو هندو گلے اور بغل کے درمیان ڈالے رہتے اورعیسائی ، مجوی اوریہودی کمرمیں باندھتے ہیں۔ ے..... صندل وغیرہ کانشان یا ٹیکا جو ہندوماتھے پرلگاتے ہیں۔ ٨....."الفتاوي الهندية"، كتاب السِير، الباب التاسع في أحكام المرتدين، مطلب موجبات الكفر، أنواع منها يتعلّق بالإيمان والإسلام، ج٢، ص٢٧٦، ملخّصاً، "الفتاوي الرضوية" (القديمة)، اعتقاديات، إيمان، كفر، شرك... إلخ، قشقه، تلك لكانا، زنار باندهنا... إلخ، ج ١ (الجزء الثاني)، ص ٥ ٥ ١ / ١ ٥ ١ ، ملخّصاً. 9....جس کا حلال ہونا دلیلِ یقینی سے ہو۔

(9٣) حُرمت یقینی ہوا سے حلال بتا نا کفر ہے ، جبکہ بیچکم ضرویا تِ دین سے ہو ، یامنکِر اس حکمِ قطعی سے آگا ہ **مسئلہ ا**: اصولِ عقائد میں تقلید جائز نہیں <sup>(۲)</sup> بلکہ جو بات ہویقینِ قطعی کے ساتھ ہو،خواہ وہ یقین کسی طرح بھی حاصل ہو، اس کے حصول میں بالخصوص علم استدلا لی <sup>(۳)</sup> کی حاجت نہیں ، ہاں! بعض فروعِ عقائد میں تقلید ہوسکتی ہے، اِسی بنا پرخود اہلِ سنّت میں دوگروہ ہیں:'' ما تُرِید بیز'' کہ ا مام عکم الہدیٰ حضرت ابومنصور ماتریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متّبع ہوئے ، اور'' اَشاعرہ'' کہ حضرت امام شیخ ابوالحن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں ، بیہ دونوں جماعتیں اہلِ سنّت ہی کی ہیں،اور دونوں حق پر ہیں،آپس میں صرف بعض فروع کا اختلاف ہے<sup>(ہ)</sup>۔ اِن کا اختلاف خفی ، شافعی کا سا ہے، کہ د ونو ں اہلِ حق ہیں ، کو ئی کسی کی تصلیل وتفسیق نہیں کرسکتا (<sup>۵)</sup>۔ مسئلہ ا: ایمان قابلِ زیادتی ونقصان نہیں ؛ اس لیے کہ کمی بیشی اُس میں ہوتی ہے جومقدار یعنی لمبائی ، چوڑ ائی ،موٹائی یا گنتی رکھتا ہو، اور ایمان تصدیق ہے اور تصدیق گیف یعنی ایک حالتِ إذعانيه (٢) \_ بعض آيات مين ايمان كازياده موناجوفر مايا به أس سے مراد مُؤمّن به ومصدَّق ۔ ہے، یعنی جس پرایمان لا یا گیا اور جس کی ت*ضد*یق کی گئی کہز مانئہ نز ولِ قر آن میں اس کی کوئی حد معتّین نہ تھی ، بلکہا حکام نازل ہوتے رہتے اور جو حکم نازل ہوتا اس پر ایمان لا زم ہوتا ، نہ کہ خود نفسِ ایمان بڑھ گھٹ جاتا ہو، البتہ ایمان قابلِ شدّ ت وضُعف ہے کہ بی<sub>ہ</sub> گیف کےعوارض سے ہیں (²)۔حضرت صدّ بق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنه کا تنہا ایمان اس امّت کے تمام افراد کے مجموع ا..... "الزواجر عن اقتراف الكبائر"، الباب الأوّل في الكبائر الباطنة وما يتبعها، ج١، ص٥٨، ملخّصاً\_ "شرح الفقه الأكبر" لملّا علي القاري، فصل في الكفر صريحاً وكناية، ص١٨٨، ملخّصاً. ٢..... "تفسير روح البيان"، هود، ج٤، ص ١٩١، ملخصاً. ٣ ..... "النبراس شرح شرح العقائد"، بيان اختلاف الأشعريّة والماتريديّه، ص٢٢، ملخّصاً. ۵.....گمراه اور گنا برگارنہیں کہہ سکتا ۔ ۲.....تصدیق اعتماد ویقین کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ ك ..... "النبراس شرح شرح العقائد"، والإيمان لا يزيد ولا ينقص، ص٢٥٤- ٢٥٧، ملخصاً. البيته ايمان پخته يا كمزور ہوجا تا ہے؛ كيونكه پختگی اور كمزورى كيفيت سے اور كيفيت تصديق سے متعلق ہيں ۔

حصهاول (9r) بهارشريعت ایمانوں پرغالب ہے<sup>(۱)</sup>۔ عقیده (سم): ایمان و کفرمین واسطهٔ همین ، یعنی آ دمی یا مسلمان هوگایا کا فر، تیسری صورت کوئی نہیں کہ نہ مسلمان (۲) ہونہ کا فر (۳)۔ مسئلہ: نفاق کہ زبان ہے دعویؑ اسلام کرنا اور دل میں اسلام سے اٹکار ، بی بھی خالص کفر ہے(\*) بلکہایسے لوگوں کے لیے جہنم کا سب سے پنچے کا طبقہ ہے(۵) حضورا قدس صلّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلّم کے زمانۂ اقدس میں پچھلوگ اس صفت کے اس نام کے ساتھ مشہور ہوئے کہ ان کے کفر باطنی پر قرآن ناطق ہوا، نیز نبی صلّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلّم نے اپنے وسیع علم سے ایک ایک کو پہچا نا اور فر ما دیا کہ بیمنافق ہے (۲)۔اب اِس ز مانہ میں کسی خاص شخص کی نسبت،قطع (۲) کے ساتھ منافق نہیں کہا جاسکتا ؛ کہ ہمارے سامنے جو دعوی اسلام کرے ہم اس کومسلمان ہی سمجھیں گے<sup>(۸)</sup> جب تک اس سے وہ قول یافعل جو مُنا فیُ ایمان ہے نہ صا در ہو، البتہ نفاق کی ایک شاخ اِس ز مانہ میں پائی جاتی ہے کہ بہت سے بدند ہب اپنے آپ کومسلمان کہتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے تو دعوی اسلام کے ساتھ ضروریاتِ دین کاا نکاربھی ہے<sup>(9)</sup>۔ عقیده (۵): شرک کے معنی غیرِ خدا کو واجبُ الوجود پامسخقِ عبادت جاننا، یعنی اُلُو ہیت میں دوسرے کوشریک کرنا(۱۰)اور بیکفر کی سب سے بدترفتم ہے(۱۱)اس کے سوا کوئی بات اگر چہ ا..... "شعب الإيمان"، باب القول في زيادة الإيمان ونقصانه ... إلخ،الحديث:٣٦، ج١، ص٩٦،ملخصاً "٢..... هال بيمكن ہے كہ ہم بوجہ شبہ كے تسى كونة مسلمان كہيں نه كا فرجيسے يزيد پليدوا ساعيل د ہلوى. ٣....."شرح العقائد النسفيّة"، مبحث الكبيرةِ، ص١٠٩، ملخّصاً. ۵..... پ٥، النساء: ١٤٥. ٣ ..... "تفسير النسفي"، البقرة: ٨، ص ٢ ٢، ملخَّصاً. ٢٠٠٠٠٠ "المعجم الأوسط"، من اسمها أحمد، الحديث: ٧٩٢، ج١، ص ٢٣١. ٨..... "اليواقيت"، المبحث ١ ٥ في بيان الإسلام والإيمان... إلخ، ج٢، ص٣٧٣. 9 ..... من إفادات المصنف. • ا..... "شرح العقائد النسفيّة"، مبحث الأفعال كلّها بخلق اللّه تعالى والدليل عليها، شرك ص٧٨. اا..... "الفتاوي الرضوية"(الجديدة)، كتاب الحظر والإباحة، اعتقاديات وسير، برترین اصناف کفرسے ہے، ج۲۱، ص۲۶۶، ملحصاً. شرک بول کرمطلق کفرمرا دلیا جا تا ہے بیہ جوقر آ نِ عظیم میں فر مایا کہ'' شرک نہ بخشا جائے گا'' وہ اسی معنی پر ہے، یعنی اصلاً کسی کفر کی مغفرت نہ ہوگی ، باقی سب گناہ اللّٰدعز وجل کی مشیت پر ہیں ، جسے حاہے بخش دے <sup>(۴)</sup>۔ عقیدہ (۲): مرتکبِ کبیرہ مسلمان ہے (۵)اور جنت میں جائے گا،خواہ اللہ عرّ وجل ا پیخ محض فضل سے اس کی مغفرت فر ما دے ، یا حضور اقدس صلّی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلّم کی شفاعت کے بعد، یاا پنے کیے کی کچھ سزایا کر،اُس کے بعد بھی جنت سے نہ نکلے گا(۲)۔ **مسئلہ**: جوکسی کا فرکے لیے اُس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے، پاکسی مردہ مُریّد کو مرحوم یامغفور، پاکسی مُر دہ ہندوکو بیکنٹھ باشی (۷) کہے، وہ خود کا فرہے (۸)۔ ا..... "تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان"، البقرة: ١٧٣، ج١، ص٤٧١، ملخّصاً. ٢..... المرجع السابق، البقرة: ٢٢١، ج١، ص٩٠٩. ٦١، ملخَّصاً، "الـدرّ المختار"، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، مطلب: مهم في وطء السراري اللاتي ... إلخ، سر....اسلامی حکومت میں اہلِ کتاب یعنی عیسائیوں اور یہودیوں سے سالانہ ٹیکس۔ ٣ ..... "شرح العقائد النسفية"، مبحث الكبيرة، ص١١٣/١١. ۵..... المرجع السابق\_ ٣..... المرجع السابق، مبحث أهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النار، ص١١٩/١١٨. ٨..... "الفتاوى الرضوية" (الجديدة)، كتاب الحظر والإباحة،اعتقاديات والسير، مندوبلا شبه طعي طور بركا فربي ، في ضمن الرسالة: "جلي النصّ في أماكن الرخص"، كافركيليّ وعائة مغفرت... إلخ ، ج ٢١، ص٤٢١/١٢، ملخَّصاً.

(90)

کیسی ہی شدید کفر ہو حقیقةً شرک نہیں ، ولہذا شرعِ مطبّر نے اہلِ کتاب کقار کے احکام مشرکین کے

احکام سے جدا فرمائے ، کتابی کا ذبیحہ حلال ،مشرک کا مُر دار (۱) کتابیہ سے نکاح ہوسکتا ہے ،مشر کہ

ا مام شافعی کے نز دیک کتا بی سے جزی<sub>د</sub> (۳) لیا جائے گا ،مشرک سے نہ لیا جائے گا ، اور بھی

بهارشريعت

ہے نہیں ہوسکتا (۲)۔

خاص شخص کی نسبت به یقین نہیں کیا جاسکتا کہ اس کا خاتمہ ایمان یا معا ذ اللہ کفریر ہوا، تا وفتیکہ اس کے خاتمہ کا حال دلیلِ شرعی سے ثابت نہ ہو،مگراس سے بیہ نہ ہوگا کہ جس شخص نے قطعاً کفر کیا ہواس کے گفر میں شک کیا جائے ؛ کہ قطعی کا فر کے کفر میں شک بھی آ دمی کو کا فربنا ویتا ہے (۱) خاتمہ پر بنا رو نِه قیامت، اور ظاہر پر مدارحکم شرع ہے، اس کو یوں سمجھو کہ کوئی کا فرمثلاً یہودی یا نصرانی یا بُت پرست مرگیا، تو یقین کے ساتھ بینہیں کہا جاسکتا کہ کفر پر مرا،مگر ہم کواللہ ورسول کا حکم یہی ہے کہ اُسے کا فر ہی جانیں ،اس کی زندگی میں اورموت کے بعد تمام وہی معاملات اس کے ساتھ کریں جو کا فروں کے لیے ہیں،مثلاً میل جول،شادی بیاہ،نما نِے جنازہ،کفن دفن، جب اس نے کفر کیا تو فرض ہے کہ ہم اسے کا فر ہی جانیں ، اور خاتمہ کا حال علم الٰہی پر چھوڑیں ، جس طرح جو ظاہراً مسلمان ہو اَ وراُس ہے کوئی قول وفعل خلا ف ِ ایمان نہ ہو ، فرض ہے کہ ہم اسے مسلمان ہی مانیں ، اگر چہ ہمیں اس کے خاتمہ کا بھی حال معلوم نہیں ۔ اِس ز مانہ میں بعض لوگ بیہ کہتے ہیں کہ'' میاں …! جتنی دیر اسے کا فرکہو گے اُتنی دیرِ اللہ اللہ کرو، بی ثواب کی بات ہے''،اس کا جواب بیہ ہے کہ ہم کب کہتے ہیں کہ کا فر کا فرکا وظیفہ کرلو ... ؟!مقصود بیہ ہے کہ اُسے کا فر جا نو اور پوچھا جائے تو قطعاً کا فرکہو، نہ یہ کہانی شکح کل <sup>(۲)</sup> سےاس کے گفر پریردہ ڈالو۔ تعبيم ضروري : حديث مي ب: ((سَتَفُتَرِقُ أُمَّتِي ثَلْثًا وَسَبُعِيُنَ فِرُقَةً كُلُّهُمُ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً)) '' بیامّت تہتّر فرقے ہوجائے گی ،ایک فرقہ جنتی ہوگا باقی سب جہنمی ،صحابہ نے عرض کی : ((مَنُ هُمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟)) ''وہ ناجی <sup>(m)</sup>فرقہ کون ہے یارسول اللہ؟'' ا..... "الدرّ المختار"، كتاب الجهاد، باب المرتد، ج٦، ص٥٧/٣٥٦، ملخّصاً. ٢..... يعنی اپنی ملی ځلی طبيعت سے سب فِر قوں کو سحج وحق کہنے ۔ سر....جهنم سے نجات پانے والا۔

(PP)

عقیدہ (۷): مسلمان کومسلمان ، کا فر کو کا فرجا ننا ضروریاتِ دین سے ہے، اگرچہ کسی

بهارشريعت

حصداوّل

حصهاول (94) بهارشريعت فرمایا: ((مَا أَنَا عَلَيُهِ وَأَصُحَابِيُ))(<sup>()</sup> '' وہ جس پر میں اور میر ہے صحابہ ہیں''، یعنی سنّت کے پیرو۔ دوسری روایت میں ہے،فر مایا: ((هُمُ الْجَمَاعَةُ)) ''وہ جماعت ہے''۔ یعنی مسلمانوں کا بڑا گروہ ہے جسے سوا دِ اعظم فر مایا ، اور فر مایا جواس سے الگ ہوا جہنم میں ا لگ ہوا<sup>(۲)</sup> اسی وجہ سے اس'' نا جی فرقہ'' کا نام'' اہلِ سنت و جماعت'' ہوا<sup>(۳)</sup> ان گمراہ فرقوں میں بہت سے پیدا ہو کرختم ہو گئے، بعض ہندوستان میں نہیں، ان فرقوں کے ذکر کی ہمیں کیا حاجت؟!؛ کہ نہ وہ ہیں ، نہ اُن کا فتنہ، پھران کے تذکرہ سے کیا مطلب؟! جو اِس ہندوستان میں ہیں مختصراً ان کے عقائد کا ذکر کیا جاتا ہے؛ کہ ہمارے عوام بھائی ان کے فریب میں نہ آئیں ، کہ حدیث میں ارشا دہوتا ہے: ((وإيَّاكُمُ وإِيَّاهُمُ لَا يُضِلُّونَكُمُ وَلَا يَفُتِنُونَكُمُ)(٣) ''اپنے کوان سے دُ ور رکھوا ورانہیں اپنے سے دور کرو ؛ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں ؛ کہیں ا..... "سنن ابن ماجه"، أبواب الفتن، باب افتراق الأمم، الحديث: ٩٩٩، ٣٩٩٣، ص٢٧١٦، ملخَّصاً\_ "جامع الترمذي"، أبواب الإيمان عن رسول اللّه عَلَيْكُ، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، الحديث: ٢٦٤١، ص١٩١٨، ملخّصاً. ٣ ..... "جامع الترمذي"، أبواب الإيمان عن رسول الله عَلَيْكُ، باب ما جاء في لزوم الجماعة، الحديث: ٢١٦٧، ص١٨٦٩، ملخّصاً. ٣..... "مرقاة المفاتيح"، كتاب الإيمان، ج١، ص١١ ٩/٤١م، ملخّصاً\_ "شرح العقائد النسفيّة"، تقسيم الأحكام الشرعية إلى ما يتعلق بكيفية العمل وإلى ... إلخ، ص٧، ٣ ....."صحيح مسلم"، مقدمة الكتاب للإمام مسلم، باب النهي عن الرواية عن الضعفاء ... إلخ، الحديث: ٧، ص٩، مختصراً\_

وهمهمیں فتنہ میں نہ ڈال دیں''۔ (۱) قا دیائی: که مرزا غلام احمد قا دیانی کے پیرو ہیں ، اس شخص نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور انبیائے کرام علیہم السلام کی شان میں نہایت بیبا کی کے ساتھ گتنا خیاں کیں ،خصوصاً حضرت عيسى روح الله وكلمة الله عليه الصلاة والسلام اوران كي والده ما جده طبيّه طاهره صديقه مريم كي شانِ جلیل میں تو وہ بیہودہ کلمات استعال کیے جن کے ذکر سے مسلمانوں کے دل ہل جاتے ہیں،مگر ضرورتِ ز مانہ مجبور کر رہی ہے کہ لوگوں کے سامنے اُن میں کے چند بطور نمونہ ذکر کئے جائیں ،خود مدّعی نبوت بننا کا فرہونے اورابدالآ با دجہنم میں رہنے کے لیے کا فی تھا؛ کہ قرآنِ مجید کا انکاراور حضور خاتم النبیین صلّی اللّٰد تعالیٰ علیه وسلّم کو خاتم النبیین نه ما ننا ہے، مگر اُس نے اتنی ہی بات پرا کتفا نه كيا بلكه انبياء عليهم الصلاة والسلام كي تكذيب وتوبين كا وبال بهي اييخ سَر ليا، اوربيصد ہا گفر كا مجموعہ ہے؛ کہ ہرنبی کی تکذیب مشقلاً کفرہے،اگر چہ باقی انبیاء و دیگرضروریات کا قائل بنتا ہو، بلکہ کسی ایک نبی کی تکذیب سب کی تکذیب ہے، چنانچہ آیئہ ﴿ كَذَّبَتُ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرُسَلِيُنَ ﴾ (١) وغیرہ اس کی شامد ہیں، اور اس نے تو صد ہا کی تکذیب کی ، اور اپنے کو نبی سے بہتر بتایا، ا پیشخص اوراس کے متبعین کے کا فر ہونے میں مسلما نو ں کو ہرگز شک نہیں ہوسکتا ، بلکہ ایسے کی تکفیر میں اس کے اقوال پرمطلع ہوکر جوشک کرےخود کا فر<sup>(۲)</sup>اب اُس کے اقوال سُنیے:'' اِ زالہُ اُوہام'' صفحہ۵۳۳:'' خدا تعالیٰ نے'' براہین احمہ یہ'' میں اس عاجز کا نام امّتی بھی رکھا اور نبی بھی''(۳)۔ ''انجام آتھ'' صفحہ' ۵ میں ہے:''اےاحمہ! تیرانام پورا ہوجائے گاقبل اس کے جومیرانام پورا ہو' <sup>(س)</sup>۔ صفحہ۵۵ میں ہے:'' تحجیے خوشخری ہوا ہے احمہ! تو میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے''۵)۔ ا..... پ٩١، الشعراء: ٥٠٥. ٣٠٠٠٠٠ "الدرّ المختار"، كتاب الجهاد، باب المرتد، ج٦، ص٥٧/٣٥٦، ملخّصاً. ٣..... "روحاني خزائن"، ج ٣، ص ٣٨٦. ٣....المرجع السابق، ج ١١، ص٥٥. ۵..... المرجع السابق، ص٥٥.

(91)

بهارشريعت

﴿ وَمَآ أَرُسَلُنَاكَ إِلَّا رَحُمَةً لِّلُعَالَمِيْنَ ﴾ (١) '' بچھ کوتمام جہان کی رحمت کے واسطےروانہ کیا''۔ نيزيه آية كريمه ﴿ وَمُبَشِّراً 'بِرَسُولِ يَّأْتِي مِنْ ٰبَعُدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ (٢) سے اپنی ذات مراد لیتا ہے<sup>(۳)</sup>'' دافع البلاء''صفحہ ۲ میں ہے: مجھ کواللہ تعالیٰ فرما تا ہے: "أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ أَوُلَادِي أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ"\_ ''لعنیٰ اےغلام احمہ! تو میری اولا د کی جگہ ہے ،تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں''۔('') ''إزالهُ أو ہام'' صفحہ ۱۸۸ میں ہے:'' حضرت رسُولِ خداصتی الله تعالیٰ علیہ وسلّم کے اِ لہام و وحی غلط نکلی تھیں''<sup>(۵)</sup> \_صفحہ ۸ میں ہے:'' حضرت مُوسیٰ کی پیش گوئیاں بھی اس صورت پر ظہور پذیر نہیں ہوئیں جس صورت پر حضرت مُوسیٰ نے اپنے دل میں امید باندھی تھی ، غایت ما فی الباب (۲) پیہے کہ حضرت مسیح کی پیش گوئیاں زیادہ غلط لکلیں''(۷)۔ '' إزالهُ أو ہام'' صفحہ ۵۷۷ میں ہے:''سورۂ بقر میں جو ایک قتل کا ذکر ہے کہ گائے کی بوٹیاں نعش پر مارنے ہے وہ مقتول زندہ ہو گیا تھا اور اپنے قاتل کا پتا دے دیا تھا، بیمحض موسیٰ علیہ السلام کی دھمکی تھی ،اورعلم مِسمریزم تھا''(^)۔ اُسی کےصفحہ۵۵ میںلکھتا ہے:'' حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جار پرندے کےمعجزے کا ا..... پ١٠ الانبياء: ١٠٧. ٢ ..... ٢٨، الصفّ: ٦. ٣..... "روحاني خزائن"، ج١١، ص٧٨. ٣٠.... المرجع السابق، ج ١٨، ص٢٢٧. ۵..... المرجع السابق، ج٣، ص ٤٧١. ٢....اس بارے میں نتیجه اورانتہاء۔ کسس "روحاني خزائن"، ج۳، ص٦٠١. ٨..... المرجع السابق، ص٥٦.

رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم كى شانِ اقدس ميں جوآيتيں تھيں انہيں اپنے اوپر يَما ليا۔'' انجام''

بہارشریعت

صفحہ ۸ کمیں کہتا ہے:

ذ کر جوقر آن شریف میں ہے وہ بھی اُن کا مِسمریزم کاعمل تھا''(۱)۔ صفحہ ۲۲۹ میں ہے:''ایک باشاہ کے وقت میں چارسو نبی نے اُس کے فتح کے بارے میں پیشگوئی کی اور وہ جھوٹے نکلے ،اور بادشاہ کوشکست ہوئی بلکہ وہ اسی میدان میں مرگیا''(۲)۔ اُسی کےصفحہ ۲۲،۲۸ میں لکھتا ہے:'' قرآن شریف میں گندی گالیاں بھی ہیں،اورقر آ نِ عظیم سخت زبانی کے طریق کواستعال کررہاہے''(۳)۔ اوراپنی'' براہینِ احمدیہ'' کی نسبت'' اِ زالہ'' صفحہ۳۳۵ میں لکھتا ہے:'' براہینِ احمد بیہ خدا کا '' أربعين'' نمبر ٢ صفحة ١٣ برلكها:'' كامل مهدى نه موسىٰ تفا، نه يسيٰ ' ( ه ) إن أولوالعزم مرسَلين کا ہا دی ہونا در کنا ر، پورے را ہ یا فتہ بھی نہ ما نا۔ اب خاص حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں جو گستا خیاں کیں اُن میں سے چندیہ ہیں۔''معیار''صفحہ۱۳: ''اےعیسائی مِشنر یو!<sup>(۱)</sup>اب ربّنا المسیح مت کہو،اورد کیھوکہ آج تم میں ایک ہے جواُس سے سے بڑھ کر ہے''(<sup>2)</sup>۔ صفحہ ۱۳ ومها میں ہے:'' خدا نے اِس امّت میں سے سیح موعود بھیجا جواُس پہلے سیے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کرہے،اوراس نے اس دوسرے سیح کا نام غلام احمد رکھا، تا کہ بیا شارہ ہو کہ عیسا ئیوں کامسے کیسا خدا ہے ... ؟! جواحمہ کے اد نیٰ غلام ہے بھی مقابلہ نہیں کرسکتا ...! یعنی وہ کیسامسے ہے جواپنے قرب اور شفاعت کے مرتبہ میں احمہ کے غلام سے بھی کمتر ہے ...؟!''(^) ٢ ..... المرجع السابق، ص ٤٣٩. ا..... "روحاني خزائن"، ج ٣، ص٥٠٦. ٣ ..... المرجع السابق، ص ١١٦. ٣ ..... المرجع السابق، ص ٣٨٦. ۵..... "روحاني خزائن"، ج ۱۷، ص ۳٦٠. ٢.....١\_عيسائى تبليغى ادارو! ∠..... "معيار"\_ ٨....المرجع السابق\_

بهارشريعت

ابنِ مریم کے ذکر کو چھوڑ و اُس سے بہتر غلام احمہ ہے یہ باتیں شاعرانہ نہیں بلکہ واقعی ہیں ، اور اگر تجربہ کی روسے خدا کی تائید سے ابن مریم سے بڑھ کرمیرے ساتھ نہ ہوتو میں جھوٹا ہوں''<sup>(۳)</sup>۔ '' دافع البلا'' ص ۱۵:'' خدا تو، به پابندی اپنے وعدوں کے ہر چیز پر قا در ہے، کیکن ایسے شخص کو د و بار ہ کسی طرح د نیا میں نہیں لاسکتا ، جس کے پہلے فتنہ نے ہی د نیا کو تباہ کر دیا ہے' ' ( <sup>م</sup> ) ۔ '' انجام آتھم'' ص اہم میں لکھتا ہے:'' مریم کا بیٹا گشلیا کے بیٹے سے کچھزیادت نہیں رکھتا''(۵)۔ ' ' کشتی'' ص ۵ ۲ میں ہے:'' مجھے قتم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ ا گرمسے ابنِ مریم میرے ز مانہ میں ہوتا تو وہ کلام جو میں کرسکتا ہوں وہ ہرگز نہ کرسکتا ،اوروہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہور ہے ہیں وہ ہرگز دکھلا نہسکتا''(۲)۔ ''اعجاز احمدی'' ص۳۱:''یہود تو حضرت عیسیٰ کے معاملہ میں اور ان کی پیشگو ئیوں کے بارے میں ایسے قوی اعتراض رکھتے ہیں کہ ہم بھی جواب میں حیران ہیں ، بغیراس کے کہ بیہ کہہ دیں ا..... "روحاني خزائن"، ج ٩ ١، ص ١٤. ٢.....المرجع السابق، ص١٧.

٣.....المرجع السابق، ج ١٨، ص ٢٤، "دافع البلاء"، ص ٢١/٢، ملتقطاً.

٣٠.... "روحاني خزائن"، ج ١٨، ص٢٣٥.

۵..... المرجع السابق، ج١١، ص٤١.

٢..... المرجع السابق، ج٩١، ص٠٦.

' ' کشتی'' صفحہ ۱۳ میں ہے:' ' مثیلِ موسیٰ ،موسیٰ سے بڑھ کر ،اورمثیلِ ابنِ مریم ،ابنِ مریم سے

نیز صفحه ۱۲ میں ہے: ''خدانے مجھے خبر دی ہے کہ سے محمدی مسیح مکوسوی سے افضل ہے''(۲)۔

'' دا فع البلا'' صفحہ ۲۰ میں ہے:'' اب خدا ہتلا تا ہے کہ دیکھو! میں اس کا ثانی پیدا کروں گا جو

اُس سے بھی بہتر ہے، جوغلام احمہ ہے بعنی احمہ کا غلام۔

بهارشريعت

کہ'' ضرورعیسیٰ نبی ہے؛ کیونکہ قرآن نے اُس کو نبی قرار دیا ہے، اَورکو ئی دلیل اُن کی نبوت پر قائم نہیں ہوسکتی ، بلکہ ابطالِ نبوت (۱) پر کئی دلائل قائم ہیں' (۲)۔ اس کلام میں یہودیوں کے اعتراض، صحیح ہونا بتایا، اور قر آن عظیم پر بھی ساتھ لگے بیہ اعتراض جما دیا کہ قرآن ایسی بات کی تعلیم دے رہاہے جس کے بُطلان پر دلیلیں قائم ہیں۔ ص ۱ میں ہے:''عیسائی تو اُن کی خدائی کوروتے ہیں، مگریہاں نبوت بھی اُن کی ثابت نہیں' '(''')۔ اسى كتاب كے ص ٢٣ ميں لكھا: ' ' كبھى آپ كوشيطانى إلها م بھى ہوتے تھے''۔ مسلمانو اجتہیں معلوم ہے کہ شیطانی اِلہام کس کو ہوتا ہے؟ قرآن فرما تا ہے: ﴿ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيُمٍ ﴾ (٣) بڑے بہتان والے سخت گنهگار پر شیطان اُتر تے ہیں <sup>(۵)</sup>۔ اسی صفحہ میں لکھا:'' اُن کی اکثر پیش گو ئیاں غلطی سے پُر ہیں''(۲)۔ صفحہ۱۳ میں ہے:''افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اُن کی پیش گوئیوں پریہود کے سخت اعتراض ہیں ، جوہم کسی طرح اُن کو د فعنہیں کر سکتے''(<sup>2)</sup>۔ صفحہ ۱۴: '' ہائے! کس کے آگے بیہ ماتم لے جا ئیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تین پیش گوئياں صاف طور پرجھوٹی <sup>نکلی</sup>ں' <sup>(۸)</sup>۔ اس سےان کی نبوت کا انکار ہے، چنانچہا پنی کتاب' ' کشتی نوح'' ص۵ میں لکھتا ہے:' 'ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیش گو ئیاں ٹل جا <sup>ئی</sup>ں' <sup>(9)</sup>۔ ا....عیسی علیهالسلام کے نبی نہ ہونے۔ ٢..... "روحاني خزائن"، ج ١٩، ص١٢٠. ٣..... المرجع السابق، ص ١٢١. ٣..... پ٩١، الشعراء: ٢٢٢. ۵..... "روحاني خزائن"، ج۹ ۱، ص ۱۳۳. ٢..... المرجع السابق\_ ك..... المرجع السابق، ص ١٢١. ٨..... المرجع السابق\_ 9..... المرجع السابق، ص٥\_

(1+٢)

بهارشريعت

اور'' دا فع الوساوس'' ص۳ و''ضمیمهُ أنجام آتھم'' ص ۲۷ پر اِس کوسب رُسوا ئیوں سے بڑھ کررسوائی اور ذلت کہتا ہے <sup>(۱)</sup>۔ '' دافع البلا'' ٹائٹل پیج صفحہ ۳ پرلکھتا ہے:'' ہم سیح کو بیشک ایک راست باز آ دمی جانتے ہیں کہا پنے ز مانہ کے اکثر لوگوں سے البتہ احچھا تھا واللہ تعالی اعلم ،مگر وہ حقیقی منجی نہ تھا ،حقیقی منجی وہ ہے جو حجاز میں پیدا ہوا تھا ،اورا بھی آیا مگر بُر وز کے طور پر<sup>(۲)</sup> خاکسارغلام احمداز قا دیان''<sup>(۳)</sup>۔ آ گے چل کرراست بازی کا بھی فیصلہ کر دیا کہتا ہے: '' بیہ ہمارا بیان نیک ظنّی کے طور پر ہے، ور نہمکن ہے کہ عیسیٰ کے وقت میں بعض راست بازا پنی راست بازی میں عیسیٰ سے بھی اعلیٰ ہوں''(\*)۔ اسی کےصفحہ ہمیں لکھا:' 'مسیح کی راست بازی اپنے ز مانہ میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی ، بلکہ یحیٰ کو اُس پر ایک فضیلت ہے؛ کیونکہ وہ ( یحیٰ ) شراب نہ پتیا تھا ، اور تمبھی نہ سنا کہ کسی فاحشہ عورت نے اپنی کمائی کے مال سے اُس کے سر پر عِطر مَلا تھا، یا ہاتھوں اور ا پنے سر کے بالوں سے اُس کے بدن کو چُھو اتھا، یا کوئی بے تعلق جوان عورت اُس کی خدمت کر تی تھی ،اسی وجہ سے خدانے قرآن میں یجیٰ کا نام'' حصور'' رکھا،مگرسیح کا نہ رکھا؛ کیونکہ ایسے قصّے اس نام کے رکھنے سے مانع تھے''<sup>(۵)</sup>۔ ' 'ضميمهُ أنجام آئهم'' ص ٧ ميں لكھا:'' آپ كا كنجريوں ہے مَيلان اور صحبت بھى ،شايد إسى وجہ سے ہو کہ جَدّی مناسبت درمیان ہے ، ورنہ کوئی پر ہیز گارانسان ایک جوان کنجری کو بیموقع نہیں د ہےسکتا کہ وہ اُس کے سریرا پنے نا پاک ہاتھ لگا دے ، اور زنا کا ری کی کمائی کا پلیدعطراس کے سر پر ملے، اور اپنے بالوں کو اُس کے پیروں پر ملے، شجھنے والے بیںمجھ لیس کہ ایبا انسان کس چلن کا ا .... المرجع السابق، ج١١، ص١٦١. ۲..... ځا هری طور پر ٣..... "روحاني خزائن"، ج١٨، ص٢١٩. ٣ ..... المرجع السابق، ج١١٠٠١٨. 0 ..... "دافع البلاء"\_

حصباوّل

حصهاول (1+17) بهارشريعت آ دمی ہوسکتا ہے''(۱)۔ نیز اس رساله میں اُس مقدّس و برگزیدہ رسول پر اَ ورنہایت سخت سخت حملے کیے،مثلاً شریر، مکآ ر، بدعقل ،فخش گو، بدز بان ،حجوٹا ، چور ،خللِ د ماغ والا ، بدقسمت ، نِرا فَریبی ، پیروئے شیطان<sup>(۲)</sup> حدیہ کہ صفحہ ۷ پر لکھا:'' آپ کا خاندان بھی نہایت پاک ومطتبر ہے، تین دا دیاں اور نانیاں آپ کی ز نا کارا ورکسیعورتیں تھیں ،جن کےخون سے آپ کا وجود ہوا''<sup>(۳)</sup>۔ ہر شخص جانتا ہے کہ دا دی باپ کی ماں کو کہتے ہیں ،تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے باپ کا ہونا بیان کیا جوقر آن کےخلاف ہے،اور دوسری جگہ یعنی' 'کشتی نوح'' صفحہ ۱۲ میں تصریح کر دی:''یسوعمسے کے حار بھائی اور دوبہنیں تھیں، بیسب یسوع کے حقیقی بھائی اور حقیقی بہنیں تھیں، لعنی بوسف اورمریم کی اولا دینے'<sup>(۴)</sup>۔ حضرت مسيح عليه الصلاة والسلام كي معجزات ہے ايك دم صاف ا نكار كر بيھا۔ '' انجام آئھم'' صفحہ ۲ میں لکھتا ہے:''حق بات رہے کہ آپ سے کوئی معجز ہ نہ ہوا''(۵)۔ صفحہ کے پر لکھا:'' اُس زمانہ میں ایک تالا ب سے بڑے بڑے نشان ظاہر ہوتے تھے، آپ سے کوئی معجز ہ ہوا بھی تو وہ آپ کانہیں ، اُس تالا ب کا ہے ، آپ کے ہاتھ میں سِو ا مکر وفریب کے '' إزالہ'' كےصفحه میں ہے:'' ما ہوائے إس كے اگرمسے كے اصلی كاموں كو اُن حواثثی ہے ا لگ کر کے دیکھا جائے جومحض افتر اء یا غلط فہمی سے گڑھے ہیں تو کوئی اعجو بہنظر نہیں آتا ، بلکہ سے کے معجزات پرجس قدراعتراض ہیں میں نہیں سمجھ سکتا کہ کسی اور نبی کے ءُوارق <sup>(2)</sup> پرایسے شبہات ا....."روحاني خزائن"، ج٨٢٠،١٨. ٢ ..... المرجع السابق، ج١١، ص٢٩١. ٣..... المرجع السابق\_ ٣٠..... "روحاني خزائن"، ج٩ ١، ص ١٨. ۵..... المرجع السابق، ج١١، ص٦. ٣..... المرجع السابق، ص٧. ے .....نی کے معجزات۔

حصهاول (1+4) بهارشريعت ہوں ، کیا تالا ب کا قصّہ سیحی معجزات کی رونق نہیں دُ ورکرتا''(<sup>1)</sup>۔ کہیں اُن کے معجز ہ کوگل <sup>(۲)</sup> کا تھلو نا بتا تا ہے، کہیں مِسمریزم بتا کر کہتا ہے:''اگری<u>ہ</u> عاجز اِسعَمل کومکر وہ اور قابل نفرت نہ بھھتا تو اِن اعجو بہنما ئیوں میں ابنِ مریم ہے کم نہر ہتا'' <sup>(m)</sup>-اورمسمریزم کا خاصه بیه بتایا که'' جواپیخ تنیئ اس مشغو لی میں ڈالے، وہ رُ وحانی تا ثیروں میں جوروحانی بیار یوں کودور کرتی ہیں ، بہت ضعیف اور نکمّا ہوجا تا ہے ، یہی وجہ ہے کہ گوسیج جسمانی بیار یوں کو اِس عمل کے ذریعہ سے اچھا کرتے رہے،مگر ہدایت وتو حیداور دینی استقامتوں کے دِلوں میں قائم کرنے میں اُن کا نمبرایسا کم رہا کہ قریب قریب نا کا م رہے <sup>(ہ)</sup>۔ غرض اِس دحّال قادیانی کے مُرَّ خرفات <sup>(۵)</sup> کہاں تک گنائے جائیں، اِس کے لیے دفتر چاہیے،مسلمان اِن چندخرا فات سے اُس کے حالات بخو بی سمجھ سکتے ہیں، کہ اُس نبی اُ ولوالعزم کے فضائل جوقر آن میں مٰدکور ہیں،اُن پر بہ کیسے گندے حملے کرر ہاہے ...! تعجب ہےاُن سا دہ لوحوں پر کہا یسے د خال کے متبع ہورہے ہیں ، یا کم از کم مسلمان جانتے ہیں ...!اورسب سے زیادہ تعجب اُن پڑھے لکھے کٹ بگڑ وں سے کہ جان بو جھ کراس کے ساتھ جہنم کے گڑھوں میں گررہے ہیں ...! کیا ایسے مخص کے کا فر،مرتد ، بے دین ہونے میں کسی مسلمان کوشک ہوسکتا ہے۔ حَاشَ لِلَّهِ! "مَنُ شَكَّ في عَذَابِه وَكُفُرِه فَقَدُ كَفَرَ" (٢) '' جو اِن خبا ثتوں پرمطلع ہوکراُ س کےعذاب وکفر میں شک کرے،خو د کا فر ہے''۔ (۲) **رافضی**: اِن کے مٰدہب کی کچھ تفصیل اگر کوئی دیکھنا جا ہے تو'' تحفۂ اِ ثناعشریہ''<sup>(۷)</sup> ۲....عالي۔ ا..... المرجع السابق، ج٣، ص١٠٦. ٣..... المرجع السابق\_ ٣..... "روحاني خزائن"، ج٣، ص٥٩٨. ۵....جھوٹی اور بیہودہ باتیں۔ ٢ ..... "الفتاوى الرضوية" (الحديدة)، كتاب الحظر والإباحة، اعتقاديات وسير، في ضمن الرسالة: "الرمز المرصف على سؤال مو لانا السيّد آصف"، ج ٢١، ص ٢٧٩. ے....اس کتاب کے مصنف حضرت شاہ عبدالعزیز محدثِ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں،اور یہ کتاب اپنے موضوع میں لا جواب و بےنظیر ہے۔

حصهاول (I+I) بہارشریعت د کیھے، چندمخضر باتیں یہاں گزارش کرتا ہوں ۔ صحابهٔ کرام رضی الله تعالی عنهم کی شان میں بیفرقہ نہایت گتاخ ہے، یہاں تک کہ اُن پر ستِ وشتم ان کا عام شیوہ ہے، بلکہ باشثنائے چندسب کومعا ذ اللّہ کا فر <sup>(۱)</sup> ومنافق قرار دیتا ہے۔ حضرات خلفائے ثلثہ رضی اللہ تعالی عنہم کی'' خلا فت ِ را شدہ'' کوخلا فت ِ غاصبہ کہتا ہے ، اورمو لی علی نے جواُن حضرات کی خلافتیں تتلیم کیں اوراُن کے مَد ائح وفضائل بیان کیے ،اُس کوتقیّہ و ہُز د لی پر محمول کرتا ہے ۔کیا معا ذ اللہ! منافقین و کا فرین کے ہاتھ پر بیعت کرنا اورعمر بھراُن کی مدح وستائش سے رطب اللیان رہناشیرِ خدا کی شان ہوسکتی ہے ...؟! سب سے بڑھ کر بیہ کہ قر آنِ مجید اُن کو ایسے جلیل ومقدّس خطا بات سے یا دفر ما تا ہے ، وہ تو وہ ، اُن کے انتاع کرنے والوں کی نسبت فر ما تا ہے کہ اللّٰد اُن سے راضی وہ اللّٰہ سے راضی (۲) کیا کا فروں ، منافقوں کے لیے اللّٰہ عرِّ وجل کے ایسے ارشا دات ہو سکتے ہیں ... ؟! پھرنہا یت شرم کی بات ہے کہمو لی علی کرّ م اللّٰدو جہہ الکریم تو اپنی صاحبزا دی فاروقِ اعظم رضی الله تعالی عنه کے نکاح میں دیں ، اور بیفرقہ کہے: تقیۃُ ایسا کیا۔کیا جان بو جھ کر کوئی مسلمان اپنی بیٹی کا فر کو دے سکتے ہیں ... ؟! <sup>(٣)</sup> نہ! کہ وہ مقدس حضرات جنہوں نے اسلام کے لیےا پنی جانیں وقف کر دیں اور حق گوئی اورا تباع حق میں ﴿لاَ یَـخَـافُوُ نَ لَوُ مَهَ لاَئِم ﴾ (م) كے سے مصداق تھے۔ پھرخو دسید المرسلین صلّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلّم کی دوشا ہزا دیاں کیے بعد دیگرے حضرت عثان ذی النورین رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں <sup>(۵)</sup> اورصدیق و فاروق رضی اللّٰد تعالیٰ عنہما کی ا..... "تحفه اثناء عشرية" (أردو)، باب ٩: أحكام فقهيه: جن مين شيعول في تقلين... إلخ، صحابه كي تكفيركرنا، ص٤٩٢، ملخّصاً. ۲..... پ۱۰، التوبة: ۱۰۰. ٣..... "تحفه اثناء عشرية" (أردو)، باب ١: خصوصيات ِمْرَجبِشْيعه، فـصـل نـمبر٣، هفوة١، ص٦٨٨/ ٦٨٩، ملخّصاً. سم ..... پ۲، المائده: ٥٤. ۵ ..... "السنن الكبرى" للبيهقي، كتاب النكاح، باب تسمية أزواج النبي عَلَيْكُ، ج٧، ص١١١، ملخصاً، "تاريخ الخلفاء" للسيوطي، ذو النورين، عثمان بن عفان، نسبه ومولده ولقبه، ص١٤٨، ملحّصاً.

صاحب زا دیاں شرفِ زوجیت سے مشرف ہوئیں (۱) کیاحضور کے ایسے تعلقات جن سے ہوں اُن کی نسبت وہ ملعون الفاظ کوئی ادنیٰ عقل والا ایک لمحہ کے لیے جائز رکھ سکتا ہے ...؟! ہرگزنہیں!، اِس فرقہ کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عرّ وجل پر اُصلح واجب ہے'' یعنی جو کام بندے کے حق میں نافع ہواللہ عرّ وجل پر واجب ہے کہ وہی کرے ، اُسے کرنا پڑے گا<sup>(۲)</sup>۔ ا یک عقیدہ یہ ہے کہ'' ائمہ ؑ اَ طہار رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہم ،انبیاء علیہم السلام سے افضل ہیں''۔اور یہ بالا جماع کفرہے؛ کہ غیرِ نبی کو نبی سے افضل کہنا ہے <sup>(۳)</sup>۔ ا یک عقیدہ بیہ ہے کہ'' قرآن مجید محفوظ نہیں ، بلکہ اُس میں سے پچھ یارے یا سورتیں یا آپتیں یا الفاظ امیر المؤمنین عثان غنی رضی الله تعالی عنه یا دیگرصحا به رضوان الله تعالیٰ علیهم نے نکال دیئے'' مگر تعجب ہے کہ مولی علی کرتم اللہ تعالی وجہہ نے بھی اُسے ناقص ہی چھوڑ ا . . . ؟! اور بیعقیدہ بھی بالا جماع گفر ہے؛ کہ قرآن مجید کا اٹکار ہے <sup>(۳)</sup>۔ ا یک عقیدہ بیہ ہے کہ'' اللّٰہ عرِّ وجل کو ئی حکم دیتا ہے ، پھر بیمعلوم کر کے کہ صلحت اس کے غیر میں ہے، پچتا تا ہے''۔اور بیجھی یقینی کفرہے؛ کہ خدا کو جاہل بتا ناہے(۵)۔ ا یک عقیدہ بیہ ہے کہ'' نیکیوں کا خالق اللہ ہے اور برائیوں کے خالق بیہ خود ہیں'' مجوس (۱) ا..... "مدارج النبوّت"، قسم پنجم، باب دوم ذكر أزواج مطهرات آنحضرت ﷺ، ج٢، ص٤٦٤، ملخّصاً. ٣..... "تحفه اثناء عشرية" (أردو)، باب٥: مسائلِ إلهيات، عقيده نمبر١٩، ص٥٩٦/٢٩٦، ملحّصاً. ٣.....الىمى جى السابق، باب٦: انبياء پرايمان اوران كى نتى ت، عقيده نىمبىر٢، ص١٣، عقيده نمبر١٠، "المستند المعتمد"، الثالثة: الرافضة، ص ٢٢٥/٢٢\_ "الفتاوي الرضوية" (الجديدة)، ج١٤، ص٠٤٠. ٣ ..... "المستند المعتمد"، الثالثة: الرافضة، ص٢٢٥/٢٢. **۵**..... "تحفه اثناء عشرية" (اُردو)، باب٥: مسائل إلهيات، عقيده نمبر٩، ص٢٧٢، ملخّصاً\_ "المعتقد المنتقد"، ذكر سبع طوائف في الهند... إلخ، الثالثة: الرافضه... إلخ، ص٥٢٠، ملخّصاً. ۲ ..... مجوسی کی جمع ،آگ کی پوجا کرنے والے۔

(1+4)

بهارشريعت

كُوْتَلْ كِيا(٢)صحابهُ كِرام وائمَه وعلماء وشهداء كي قبرين كھود ڈاليں ، روضهَ انور كا نام معا ذ الله ْ 'صنم ا کبز'' رکھا تھا، یعنی بڑا بت، اُورطرح طرح کےظلم کیے (۳) جبیبا کہ تیجے حدیث میں حضور اقد س صتی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلّم نے خبر دی تھی کہ نجد سے فتنے اٹھیں گے اور شیطان کا گروہ نکلے گا<sup>(م)</sup>۔ وہ گروہ بارہ سو برس بعدیہ ظاہر ہوا، علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اِسے خارجی<sup>(۵)</sup> بتایا<sup>(۲)</sup> اِس عبدالو ہاب کے بیٹے نے ایک کتا باکھی جس کا نام'' کتاب التوحید'' رکھا ، اُس کا تر جمہ ہندوستان میں 'اساعیل دہلوی'' نے کیا، جس کا نام' 'تقویۃ الایمان'' رکھا،اور ہندوستان میں اسی نے وہابیت پھیلائی <sup>(2)</sup>۔ اِن وہابیہ کا ایک بہت بڑاعقیدہ بیہ ہے کہ جو اِن کے مذہب پر نہ ہووہ کا فرمشرک ہے <sup>(۸)</sup> یہی وجہ ہے کہ بات بات پرمحض بلا وجہ مسلمانوں پرحکم شرک و کفرلگایا کرتے ،اور تمام دنیا کومشرک بتاتے ہیں ۔ چنانچے'' تقویۃ الایمان''صفحہ ۴۵ میں وہ حدیث لکھ کر کہ'' آخرز مانہ میں اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جوساری دنیا سے مسلمانوں کواٹھالے گی''(<sup>9</sup>) اِس کے بعد صاف لکھ دیا: سوپیغم پر خدا کے ا..... "النبراس شرح شرح العقائد"، الكلام في خلق الأفعال، ص٧٢، ملخّصاً. ٢....."ردّ الـمـحتـار"، كتا ب الجهاد، باب البغاة، مطلب في اتباع عبد الوهاب الخوارج في زماننا، ج٦، ص ٤٠٠، ملخصاً. الفتاوى الرضوية" (الحديدة)، ج١٤، ص٩٤. ٣..... "صحيح البخاري"، كتا ب الفتن، باب قول النبي عَلَيْكَ الفتن من قبل المشرق، الحديث: ٧٠٩٤. ص٩٢٥. ۵.....اُس گمراہ فرقہ کا پیروکارجس نے حضرت علی کرّ م اللّٰدوجہہ کی خلافت میں اُن سے بغاوت کی۔ ٣....."ردّ المحتار"، كتاب الحهاد، مطلب في اتباع عبد الوهاب الخوارج في زماننا، ج٦، ص٠٠٤. ك..... "الفتاوي الرضوية" (الجديدة)، ج١٤، ص٥٩٥. ٨....."ردّ المحتار"، كتاب الجهاد، مطلب في اتباع عبد الوهاب الخوارج في زماننا، ج٦، ص٠٠٠. 9..... "صحيح مسلم"، كتاب الفتن، باب في خروج الدجّال، الحديث: ٧٣٨١، ص١٨٨.

بهارشریعت (۱۰۸) حصهاقل

رہی ،اربوں ،سنکھوں خالق ہیں۔

نے دو ہی خالق مانے تھے: یَز دان خالقِ خیر ، اَ ہرمَن خالقِ شر (۱)۔ اِن کے خالقوں کی گنتی ہی نہ

عبدالو ہابنجدی تھا،جس نے تمام عرب،خصوصاً حرمین شریفین میں بہت شدید فتنے پھیلائے ،علاء

(س) و ما ي : بيا ايك نيا فرقه ب جو و و الصير مين پيدا موا، إس مدمب كا باني محد بن

اِس مٰدہب کا رکنِ اعظم ، اللّٰہ کی تو ہین اورمحبو بانِ خدا کی تذلیل ہے، ہر امر میں وہی پہلو ا ختیار کریں گے جس سے منقصت نکلتی ہو<sup>(۲)</sup>۔اس مذہب کے سرگر وہوں کے بعض اقوال <sup>نقل</sup> کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے؛ کہ ہمارےعوام بھائی ان کی قلبی خباشوں پرمطلع ہوں ، اور ان کے دام تزویر (۳) سے بچیں ، اور ان کے جبّہ و دستار پر نہ جائیں ۔ برا درانِ اسلام بغورسَنیں اور میزانِ ا بمان میں تولیں کہا بمان سے زیا د ہ عزیز مسلمان کے نز دیک کوئی چیز نہیں ،اورا بمان ،اللہ ورسول کی محبت وتعظیم ہی کا نام ہے۔ایمان کے ساتھ جس میں جتنے فضائل پائے جائیں وہ اُسی قدرزیا دہ فضیلت رکھتا ہے،اورایمان نہیں تو مسلمانوں کے نز دیک وہ کچھ وقعت نہیں رکھتا،اگر چہ کتنا ہی بڑا عالم وزامد و تارک الدنیا وغیرہ بنتا ہو،مقصودیہ ہے کہ اُن کےمولوی اور عالم فاضل ہونے کی وجہ سے اُنہیںتم اپنا پیشوا نہ مجھو، جب کہ وہ اللّٰہ ورسول کے دشمن ہیں ، کیا یہود ونصاریٰ بلکہ ہنو د میں بھی اُن کے مٰداہب کے عالم یا تارک الدنیانہیں ہوتے ...؟! کیاتم اُن کو اپنا پیشوانشلیم کر سکتے ہو ... ؟! ہر گزنہیں! اِسی طرح بیدلا مذہب و بد مذہب تمہار ہے کسی طرح مقتدانہیں ہو سکتے ۔ '' إيضاح الحق'' صفحه ٣٥ وصفحه ٢ سمطبع فاروقي ميں ہے:'' تنزيهِ اُوتعالیٰ ازز مان ومکان وجهت واثباتِ رويت بلاجهت ومحاذاتِ همه از قبيل بدعاتِ هيقيه است، اگر صاحبِ آل اعتقا داتِ مٰدکوره راا زجنسِ عقا کیږدینیه ہےشار د' '( ۴ ) په اس میں صاف تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زمان ومکان و جہت سے پاک جاننا، اور اس کا دیدار بلا کیف ماننا بدعت وگمرا ہی ہے، حالا نکہ بیتمام اہلِ سنت کا عقیدہ ہے<sup>(۵)</sup>۔تو اِس قائل نے ا..... "تقوية الإيمان"، باب أول، فصل ٤: شرك في العبادات كي برائي كابيان، ص٥٥. ٢.....ان کی شان میں نقص وعیب ظا ہر ہوتا ہو۔ ۳.....کروفریب ٣٠.... "إيضاح الحقّ". ۵..... "شرح العقائد النسفيّة"، الدليل على كونه تعالى لا يوصف با لماهية ولا بالكيفية، ص ١/٤٠.

(1•9)

فر مانے کےموافق ہوا، یعنی وہ ہوا چل گئی اور کوئی مسلمان روئے زمین پر نہ رہا<sup>(۱)</sup>مگریہ نہ سمجھا کہ

بهارشريعت

اس صورت میں خو دبھی تو کا فرہو گیا۔

حصہاوّل

حصهاول بهارشريعت تمام پیشوایانِ اہلسنت کو گمراہ و بدعتی بتایا،'' بحرالرائق'' و'' درِمختار'' و'' عالمگیری'' میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جومکان ثابت کرے، کا فرہے(۱)۔ '' تقوية الإيمان' صفحه ۲ ميں بيرحديث: ((أَرأَيُتَ لَوُ مَرَرُتَ بِقَبُرِي أَكُنُتَ تَسُجُدُ لَهُ))(٢) نقل کر کے ترجمہ کیا کہ'' بھلا خیال تو کر جو تُو گز رے میری قبر پر ، کیا سجدہ کرے تو اُس کو'' ، اُس کے بعد ( ف ) لکھ کر فائدہ یہ جُڑو دیا: لیعنی میں بھی ایک دن مرکرمٹی میں ملنے والا ہوں <sup>(m)</sup>۔ حالا نکہ نبی صلّی اللّٰد تعالیٰ علیه وسلّم فر ماتے ہیں: ((إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرُضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجُسَادَ الْأَنْبِيَاءِ))(٣) ''اللّٰد تعالیٰ نے اپنے انبیاء کیہم السلام کے اُجسام کھانا ، زمین پرحرام کر دیاہے''۔ ((فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُّرُزَقُ))(٥) '' تواللّٰہ کے نبی زندہ ہیں ،روزی دیئے جاتے ہیں''۔ اِسی'' تقویۃ الایمان'' صفحہ ۱۹ میں ہے: ہمارا جب خالق اللہ ہے،اوراس نے ہم کو پیدا کیا ، تو ہم کوبھی چاہیے کہا ہے ہر کا موں پر اُسی کو پکاریں ، اورکسی سے ہم کو کیا کا م؟ جیسے جو کوئی ایک با دشاہ کا غلام ہو چکا تو وہ اپنے ہر کا م کا علاقہ اُسی سے رکھتا ہے ، دوسرے با دشاہ سے بھی نہیں رکھتا ، اورکسی چوہڑے چمار (۲) کا تو کیا ذکر''(<sup>۷)</sup>۔ ا..... "الفتاوي الهندية"، كتاب السير، باب أحكام المرتدّين، ص٩٥٦\_ "الفتاوي الرضوية" (الحديدة)، كتا ب السِير، ج١٤، ص٢٨٢. ٣....."مشكاة المصابيح"، كتاب النكاح، باب عشرة النساء وما لكلّ واحد من الحقوق، الفصل الثالث، ٣..... "تقوية الإيمان"، باب أوّل، فصل ٥، شرك في العبادات كي برائي كابيان، ص٥٧. ٣ ..... "سنن ابن ماجه"، أبواب ما جاء في الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه ﷺ ، الحديث: ١٦٣٧، ص٥٧٥٢. ۲.....کمیینداور پیچ a....المرجع السابق\_ ك ..... "تقوية الإيمان"، باب أوّل أصل ا، شرك سے نيخ كابيان، ص٢٨. ''صراطِ متنقيم''صفحه 9۵:''بمقتصائے ﴿ ظُلُماتٌ مُبَعُضُهَا فَوُقَ بَعُضِ ﴾ (۱) از وسوسته ز نا، خیالِ مجامعت ِز وجه خو دبهتر است ، وصرفِ همت بسوئے شیخ و اَ مثالِ آں ازمعظمین ، گو جنابِ رسالت مآب باشند بچندیں مرتبہ بدتر از استغراق درصورتِ گا وَ وخرِ خو دست''(۲)۔ مسلمانو! بيه بيں امام الو ہابيہ كے كلمات ِ حبيثات! أوركس كى شان ميں؟ حضورا قدس صلّى اللّه تعالیٰ علیہ وسلّم کی شان میں!،جس کے دل میں رائی برابربھی ایمان ہے وہ ضروریہ کہے گا کہ اِس قول میں گنتاخی ضرور ہے۔ '' تقویة الایمان'' صفحه ۱۰''روزی کی کشائش اور تنگی کرنی ،اور تندرست و بیار کر دینا، اِ قبال واِ دیار <sup>(۳)</sup> دینا، حاجتیں بر لانی، بلائیں ٹالنی،مشکل میں دستگیری کرنی، پیسب اللہ ہی کی شان ہے،اورکسی انبیاء،اولیاء، بُھوت، پَری کی بیشان نہیں، جوکسی کوابیا تصرّ ف ثابت کرے، اوراس سے مرادیں مانگے ،اورمصیبت کے وقت اُس کو پکارے ،سووہمشرک ہوجا تاہے ، پھرخوا ہ یوں سمجھے کہ اِن کا موں کی طافت اُن کوخو د بخو د ہے ،خواہ یوں سمجھے کہ اللہ نے اُن کو قدرت بخشی ے، ہرطرح شرک ہے (<sup>(۱)</sup>۔ '' قرآن مجید'' میں ہے: ﴿ أَغُنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنُ فَضَلِهِ ﴾ (٥) '' اُن کواللہ ورسول نے غنی کر دیاا پنے فضل ہے''۔ قر آن تو کہتا ہے کہ نبی صلّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلّم نے دولت مند کر دیا ،اور بیکہتا ہے:'' جو کسی کو ۔۔۔۔۔۔ اندھیرے ہیں جودرجے میں بعض سے بعض اوپر ہیں۔ پ۸ ۱ ، النور: ٤٠. ۲۔۔۔۔۔زنا کے وسوسہ سے اپنی بی بی کی مجامعت کا خیالِ بہتر ہے اور شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب ہی ہوں اپنی ہمت کولگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں متنزق ہونے سے بُراہے۔ ۳....عروج وزوال\_ ٣ ..... "تقوية الإيمان"، باب أوّل، توحيداور شرك كابيان، ص٢٢، ملتقطاً. ۵..... پ ۱ ، التوبة: ۷٤.

(111)

ا نبیائے کرام واولیائے عِظام کی شان میں ایسے ملعون الفاظ استعال کرنا کیا مسلمان کی

بہارشریعت

شان ہوسکتی ہے ...؟!

حصداوّل

''اے عیسیٰ! تُو میرے حکم سے ما درزا دا ندھےا ورسفید داغ والے کوا چھا کر دیتا ہے''۔ اور دوسری جگہہے: ﴿ أَبُرِئُ الْأَكُمَةِ وَالْأَبُرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتِلَى بِإِذُنِ اللَّهِ ﴾ (٢) '' عيسىٰ عليه الصلاة والسلام فر ماتے ہيں: ميں اچھا كرتا ہوں ما در زا داندھے اور سفيد داغ والے کواورمُر دوں کو چلا دیتا ہوں اللہ کے حکم ہے''۔ اب قرآن کا تو بیچکم ہے،اور وہا ہیہ بیہ کہتے ہیں کہ تندرست کرنا اللہ ہی کی شان ہے، جوکسی کو اییا تصرّ ف ثابت کرے مشرک ہے <sup>(۳)</sup>۔اب وہا بی بتا <sup>ئ</sup>یں کہاللّٰہ تعالیٰ نے ایسا تصرّ ف حضرت عیسیٰ علیہالسلام کے لیے ثابت کیا،تو اُس پر کیا تھم لگاتے ہیں ...؟!اور لُطف بیہ ہے کہاللّٰدعرِّ وجل نے اگراُن کو قدرت بخشی ہے جب بھی شرک ہے، تو معلوم نہیں کہ اِن کے یہاں اسلام کس چیز کا '' تقویة الایمان'' صفحه ۱۱:'' گِرد و پیش کے جنگل کا ادب کرنا، یعنی وہاں شکار نہ کرنا، درخت نہ کا ٹنا، بیرکام اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بتائے ہیں، پھر جو کوئی کسی پیغیبریا بھوت کے مکا نوں کے گر دوپیش کے جنگل کا ا د ب کرے اُ س پر شرک ثابت ہے ،خوا ہ یوں سمجھے کہ بیآ پ ہی اِسْ تعظیم کے لائق ہے، یا یُوں کہاُن کی اِسْ تعظیم سے اللّٰہ خوش ہوتا ہے، ہر طرح شرک ہے''( '') – متعدد صحیح حدیثوں میں ارشا دفر مایا که'' ابرا ہیم نے مکتہ کوحرم بنایا اور میں نے مدینے کوحرم کیا ، ا..... پ٧، المائدة: ١١٠. ٢ ..... پ٣، آل عمران: ٤٩. ٣..... "تقوية الإيمان"، باب أوّل، توحي*داور شرك كابيان*، ص٢٢، ملتقطاً. ٣٠.... المرجع السابق، ص٢٣.

(111)

ا بیا تصرّ ف ثابت کرے مشرک ہے''۔ تو اِس کے طور پر قر آ نِ مجید شرک کی تعلیم ویتا ہے ...!

﴿ وَتُبُرِئُ الْأَكُمَةَ وَالْأَبُرَصَ بِإِذُنِي ﴾ (١)

بہارشریعت

قر آن عظیم میں ارشاد ہے:

حصهاول

اِس کے ببول کے درخت نہ کا ٹے جا <sup>ک</sup>یں ،اور اِس کا شکار نہ کیا جائے'' <sup>(1)</sup>۔ مسلمانو! ایمان ہے دیکھنا کہ اس شرک فروش کا شرک کہاں تک پہنچتا ہے! ،تم نے دیکھا اِس گُنتاخ نے نبی صلّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلّم پر کیا تھم جَرُا . . . ؟! '' تقویۃ الایمان''صفحہ ۸:'' پیغمبرِ خدا کے وقت میں کا فربھی اپنے بتوں کواللہ کے برا برنہیں جانتے تھے، بلکہاُ سی کامخلوق اوراس کا بندہ سمجھتے تھے،اوراُن کواُ س کے مقابل کی طافت ثابت نہیں کرتے تھے،مگریہی پکارنا ،اورمنتیں ماننی ،اورنذ رونیاز کرنی ،اوران کواپناوکیل وسفارشی سمجھنا ، یہی اُن کا کفر وشرک تھا،سو جو کو ئی کسی ہے بیہ معاملہ کرے، گو کہ اُس کو اللہ کا بندہ ومخلوق ہی سمجھے،سو ا بوجہل اور وہ شرک میں برابر ہے''(۲) لیعنی جو نبی صلّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلّم کی شفاعت مانے ، کہ حضورا لٹدعرّ وجل کے در بار میں ہماری سفارش فر مائیں گے تو معاذ اللّٰد اِس کے نز دیک وہ ابوجہل کے برابرمشرک ہے،مسئلۂ شفاعت کا صرف انکار ہی نہیں بلکہ اس کوشرک ثابت کیا، اور تمام مسلما نو ں صحابہ و تابعین وائمهٔ دین وا ولیاء وصالحین سب کومشرک وا بوجہل بنا دیا۔ '' تقویة الایمان'' صفحه ۵۸:'' کو کی شخص کہے: فُلا نے درخت میں کتنے ہیے ہیں؟ یا آسان میں کتنے تا رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں بیپنہ کھے کہاللّٰدورسول جانے ؛ کیونکہ غیب کی بات اللّٰہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر' ' (۳)۔ سبحان اللہ . . . ! خدا ئی اسی کا نام رہ گیا کہ کسی پیڑ کے پتے کی تعدا د جان کی جائے۔ '' تقوية الايمان'' صفحه ۷:''الله صاحب نے کسی کو عالم میں تصرّ ف کرنے کی قدرت نہیں دی''(")۔ اِس میں انبیائے کر ام کے معجزات اور اولیاء عِظام کی کرامت کا صاف اٹکار ہے۔ ا..... "صحيح مسلم" ، كتاب الحجّ، فضل المدينة ودعاء النبي فيها بالبركة ... إلخ، الحديث: ١٧ ٣٣١، ص٥٠٩، ملخّصاً. ٢ ..... "تقوية الإيمان"، باب أوّل توحير اورشرك كابيان، ص ٢١، ملتقطاً. ٣..... المرجع السابق، فصل ٥ بشرك في العادات كي برائي كابيان، ص٥٥. ٣٠.... المرجع السابق، ص ٢٠.

بهارشريعت

حصداول

حصهاول (III) بهارشريعت الله تعالیٰ فرما تاہے: ﴿ فَالُمَدَبِّرَاتِ أَمُراً ﴾ (١) ' ' فتم فرشتوں کی جو کا موں میں تدبیر کرتے ہیں''۔ توبیقر آن کریم کوصاف ردکرر ہاہے۔ صفحہ۲۲:''جس کا نام محمہ یاعلی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں''(۲)۔ تعجب ہے کہ وہا بی صاحب تو اپنے گھر کی تمام چیزوں کا اختیار رکھیں اور مالک ہر دوسَر اصلّی الله تعالیٰ علیہ وسلّم کسی چیز کے مختار نہیں ...! اِس گروہ کا ایک مشہور عقیدہ یہ ہے کہ' اللہ تعالیٰ حجوث بول سکتا ہے' '<sup>(m)</sup>۔ بلکہ اُن کے ا یک سرغَنہ نے تواپنے ایک فتو ہے میں لکھ دیا کہ وقوعِ کذب (۴) کے معنی درست ہو گئے جو پیہ کھے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول چکا ، ایسے کوتصلیل وتفسیق سے مامون کرنا جا ہے؟ سبحان الله ...! خدا کوجھوٹا ما نا ، پھربھی اسلام وسنّیت وصلاح کسی بات میں فرق نه آیا ،معلوم نہیں ان لوگوں نے کس چیز کوخداکھہرالیا ہے! ا یک عقیدہ ان کا بیہ ہے کہ'' نبی صلّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلّم کو خاتم النبیین تجمعنی آخر الا نبیاء نہیں مانتے''(<sup>۵)</sup>۔اور بیصریح کفر ہے<sup>(۲)</sup> چنانچی<sup>د'</sup> تحذیر الناس' 'ص۲ میں ہے:''عوام کے خیال میں تورسول الله صلعم (2) کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیائے سابق کے بعدا ور آپ سب میں آخر نبی ہیں ،مگراہلِ فہم پرروشن ہوگا کہ تقدّ م یا تاخّر میں بالذات کچھ فضیلت نہیں ، پھرمقام مدح ا..... پ ۳۰، النازعات: ٥. ٢..... "تقوية الإيمان"، باب أوّل، فصل ٤: شرك في العبادات كي براكي كابيان، ص٤٣. م .....جھوٹ کے دا قع ہونے <sub>۔</sub> ٣..... "براهين قاطعه"، مسئله خلف وعيد، ص٧/٦، ملخّصاً. ٥..... "تحذير الناس"، خاتم النبيين كامعنى، ص٤/٥. ٧..... "الفتاوي الرضوية" (الحديدة)، في ضمن الرسالة: "المبين حتم النبيين"، ج١١، ص ٣٣٣. ے.....ہم صلّی الله تعالیٰ علیه وسلّم ککھتے ہیں ؛ کیونکہ رسول الله کے نامِ پاک کے ساتھ صلعم لکھنا نا جائز وسخت حرام ے-("بهارِ شریعت"، ج۱، حصّه ۳، نماز کی سنتیں، ص۸۸)-

البته خاتمیت باعتبارِ تاخّرِ ز مانی صحیح ہوسکتی ہے''(۲)۔ پہلے تو اس قائل نے خاتم النبیین کے معنی تمام انبیاء سے زماناً متاخر ہونے کو خیالِ عوام کہا، اور بیرکہا کہ اہلِ فہم پر روش ہے کہ اس میں بالذات کچھ فضیلت نہیں ۔ حالا نکہ حضورا قدس صلّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلّم نے خاتم النبیین کے یہی معنی بکثر ت ا حا دیث میں ارشا دفر مائے <sup>(۳)</sup> تو معا ذ اللّہ اس قائل نے حضور کوعوام میں داخل کیا ، اور اہلِ فہم سے خارج کیا ، پھراس نے ختم زمانی کو مطلقاً (۳) فضیلت سے خارج کیا ، حالا نکہ اسی تا تحرِز مانی کوحضور نے مقام مدح میں ذکر فرمایا ، پھر صفحہ ہم پر لکھا: '' آپ موصوف بوصف ِنبوت بالذات ہیں، اور سِوا آپ کے اُور نبی موصوف بوصفِ نبوت بالعرض''(۵) \_ صفحہ ۱۷:'' بلکہ بالفرض آپ کے زمانہ میں بھی کہیں اَ ورکوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور ہاقی رہتاہے' <sup>(۲)</sup>۔ صفحه ۳۳: ' بلکه اگر بالفرض بعد زمانهٔ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہوتو بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، چہ جائیکہ آپ کے مُعاصِر <sup>(2)کس</sup>ی اور زمین میں، یا فرض کیجیے اسی زمین میں کوئی ٣..... "تحذير الناس"، خاتم النبيين كامعني، ص٤،٥. ا..... پ۲۲، الاحزاب: ٤٠ ٣..... "جـامـع التـرمـذي"، أبـواب الـفتـن عـن رسـول اللّه ﷺ، باب ما جاء لا تقوم الساعة حتّى يخرج كذَّابون، الحديث: ٢٢١٩، ص١٨٧٥، ملخَّصاً\_ "المعجم الكبير"، مسند حذيفة بن اليمان، ج٣، ص ١٧، ملخّصاً. ۴ ..... پہلے تو بالذات کا پر دہ رکھا تھا پھر کھیل کھیلا کہ اسے مقام مدح میں ذکر کرنا کسی طرح صحیح نہیں تو ٹابت ہوا کہ وه اصلاً كوئى فضيلت نہيں ٢ امنه (المصنّف) غفرله \_ ٥..... "تحذير الناس"، خاتم النبين كامعنى، ص٦. ٢..... المرجع السابق، خاتم النبيين بونے كا حقيقى مفهوم... إلخ، ص١٨. ۷.....ېم زمانه۔

(114)

مِين ﴿ وَلَا كِنُ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ (١) فرما نا اس صورت مِين كيونكر صحيح موسكتا ہے؟!

ہاں!اگر اِس وصف کواَ وصا ف ِ مدح میں سے نہ کہیے، اور اِس مقام کو مقام مدح نہ قرار دیجیے تو

بهارشريعت

حصباول

حصداول (rII) بهارشريعت اَ ورنبی تجویز کیا جائے''(۱) ۔لطف بیر کہ اِس قائل نے اِن تمام خرا فات کا ایجا دِبندہ ہونا خودتشلیم کر صفحہ ۳۴ پر ہے:'' اگر بوجیے کم اِلتفاتی بڑوں کافہم کسی مضمون تک نہ پہنچا تو اُن کی شان میں کیا نقصان آ گیا ، اورکسی طفلِ نا دان <sup>(۲)</sup> نے کوئی ٹھکانے کی بات کہہ دی ، تو کیا اتنی بات سے وہ عظیم الشان ہو گیا ...؟! \_ گا ہِ باشد کہ کو دکِ نا دا ں بغلط برمدف زئد تیرے (۳) ہاں! بعد وضوحِ حق <sup>(م)</sup> اگر فقط اس وجہ سے کہ بیہ بات میں نے کہی ، اور وہ اُ گلے کہہ گئے تھے میری نہ مانیں اور وہ پرانی بات گائے جائیں ،تو قطع نظر اِس کے کہ قانو نِ محبت ِ نبوی صلّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلّم سے بیہ بات بہت بعید ہے، ویسے بھی اپنی عقل وفہم کی خوبی پر گواہی دینی ہے''(۵)۔ یہیں سے ظاہر ہو گیا جومعنی اس نے تر اشےسلف میں کہیں اُس کا پتانہیں ، اور نبی صلّی اللّه تعالیٰ علیہ وسلّم کے زمانہ ہے آج تک جوسب سمجھے ہوئے تھے اُس کو خیالِ عوام بتا کرر دکر دیا کہ اِس میں کچھ فضیلت نہیں، اِس قائل پر علمائے حرمین طیبین نے جوفتو کی دیا وہ''مُسام الحرمَین''(۱) کے مطالعہ سے ظاہر،اوراُس نے خود بھی اسی کتاب کے صفحہ ۲ ۴ میں اپناا سلام برائے نام تشکیم کیا (۲) ع مدعی لا کھ پہ بھاری ہے گواہی تیری اِن نام کےمسلمانوں سے اللہ بچائے ،اسی کتاب کےصفحہ ۵ پر ہے:'' انبیاءاپنی امّت سے ا ..... "تحذير الناس"، روايت حضرت عبدالله ابن عباس كي تحقيق، ص٣٤. ٢ ..... ناسمجه بيّد سا.....ممکن ہے کہ نا دان بچی<sup>غلط</sup>ی سےاپنے تیرکونشانہ پر مارے۔ ہم....جن ظاہر ہونے کے بعد۔ ۵..... "تـحــذيــر النساس"، روايت حضرت عبدالله ابن عباس كي تحقيق، ص ٣٥. ٢ ..... اس كتاب كـمصنف امام احمد رضا رحمۃ اللّٰد تعالیٰ علیہ ہیں ، بیا بک فتو کی ہے جس پر علمائے حرمَین شریفین کی لا جواب تصدیقات ہیں ، اس كا يورانام "حُسام الحرمَين على منحر الكفر والمَين" ب،اس كتاب كامطالعه برمسلمان ٢٠٠٠ "تحذير الناس"، تفيير بالرائح كامفهوم، ص٥٥.

مساوی ہوجاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں''(۱)۔ اور سنیے! اِن قائل صاحب نے حضور کی نبوت کوقدیم اور دیگرا نبیاء کی نبوت کوحا دث بتایا۔ صفحہ ۷ میں ہے:'' کیونکہ فرق قِد م ِنبوت اور حُد وثِ نبوت با وجودا تحادِنوعی خوب جب ہی چسپاں ہوسکتا ہے''(۲)۔ کیا ذات و صفاتِ الٰہی کے سوا مسلمانوں کے نز دیک کوئی اور چیز بھی قدیم ہے ...؟! نبوت صفت ہے اورصفت کا وجود بےموصوف محال ، جبحضورِ اقدس صلّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلّم کی نبوت قدیم غیر حادث ہوئی تو ضرور نبی صلّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلّم بھی حادث نہ ہوئے ، بلکہ از لی تھہرے،اورجواللہ وصفاتِ الہٰیہ کے سِواکسی کوقدیم مانے با جماعِ مسلمین کا فرہے (۳)۔ اِس گروہ کا بیہ عام شیوہ ہے کوجس امر میں محبوبانِ خدا کی فضیلت ظاہر ہو، طرح طرح کی جھوٹی تا ویلات سے اسے باطل کرنا جا ہیں گے ،اوروہ امر ثابت کریں گے جس میں تنقیص <sup>(۴)</sup> ہو، مثلًا ' 'بَرامِينِ قاطعه'' صفحه ۵ ميں لکھ ديا که: ' ' نبي صلّى الله تعالىٰ عليه وسلّم کو ديوار پيچھے کا بھی علم نہیں''(۵)۔اوراُس کوشیخ محدّ ثِ دہلوی رحمۃ اللّٰدعلیہ کی طرف غلط منسوب کر دیا، بلکہاُ سی صفحہ پر وسعت علم نبي صلّى الله تعالى عليه وسلّم كي بابت يهال تك لكھ ديا كه: ' الحاصل غور كرنا جا ہيے كه شیطان و ملک الموت کا حال و مکی کرعلم محیطِ زمین کا فخرِ عالَم کوخلا ف نصوصِ قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاسِ فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے ... ؟! کہ شیطان وملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی فحرِ عالم کی وسعت علم کی کونسی نصِ قطعی ہے کہ جس سے تمام نُصوص کور د کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے''(۲)۔ ا..... المرجع السابق، نةِ تكمالات علمي مين سے ہے، ص٧. ٢..... المرجع السابق، آنخضرت عليه كساته نوّت وصف ذاتى ب، ص٩. ٣..... "الـمعتـقد المنتقد"، الباب الأوّل في الإلهيات، تفصيل ما يجب للّه تعالى منه (٢) أنّه تعالى قديم، ٣....عظمت وشان گھٹا نا<sub>۔</sub> ۵..... "براهينِ قاطعه بحواب أنوار ساطعه"، مسئله علم غيب، ص٥٥. ٢..... المر جع السابق.

(114)

ممتاز ہوتے ہیں، تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہاعمل، اس میں بسا اوقات بظاہر امّتی

بهارشريعت

حصداوّل

سے ثابت جانا۔ بےشک شیطان کے بندے شیطان کومستقل خدانہیں تو خدا کا شریک کہنے سے بھی گئے گز رے، ہرمسلمان اپنے ایمان کی آئھوں سے دیکھے کہ اِس قائل نے اہلیسِ تعین کےعلم کو نبی صتّی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلّم کےعلم ہے زائد بتایا یانہیں؟ ضرورزائد بتایا! اور شیطان کوخدا کا شریک ما نا یانہیں؟ ضرور ما نا! اور پھراس شرک کونص ہے ثابت کیا۔ یہ نتیوں امرصریح کفراور قائل یقینی کا فر ہے(۱) ۔ کون مسلمان اس کے کا فرہونے میں شک کرے گا ... ؟! '' حفظ الایمان' صفحہ ۷ میں حضور کے علم کی نسبت بی تقریر کی :'' آپ کی ذاتِ مقدّ سه پرعلم غیب کا حکم کیا جاناا گربقولِ زید حجیح ہوتو دریا فت طلب بیا مرہے کہاس غیب سے مرا دبعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگربعض علوم غیبیه مرا دیہیں تو اِس میں حضور کی کیا شخصیص ہے؟ ایساعلم غیب تو زید و عُمر و، بلکہ ہرصبی ومجنون ، بلکہ جمیع حیوا نات و بَہائم کے لیے بھی حاصل ہے' (۲)۔ مسلمانو!غورکروکہ اِس شخص نے نبی صلّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلّم کی شان میں کیسی صریح گتاخی کی ، کہ حضور جسیاعکم زید وغمر وتو زید وغمر و، ہر بیجے اور پاگل ، بلکہ تمام جانوروں اور پُو پایوں کے لیے حاصل ہونا کہا۔کیا ایمانی قلب ایسے مخص کے کا فرہونے میں شک کرسکتے ہیں ... ؟ ہر گزنہیں!اس قوم کا بیعام طریقہ ہے کہ جس چیز کواللہ ورسول نے منع نہیں کیا ، بلکہ قرآن وحدیث ہے اس کا جواز ا..... "نسيم الرياض"، القسم الرابع في تصريف و حوه الأحكام ... إلخ، الباب الأوّل في بيان ما هو في حقّه ﷺ سب أو نقص من تعريض أو نصّ، ج٦، ص١٤٦، ملحّصاً. "الـدولة الـمكّية بالمادة الغيبية"، النظر الأوّل، العلم الذاتي مختصّ بالمولى سبحانه وتعالى ... إلخ، ص٣٩، ملخّصاً. "الـفتاوي الرضوية" (الجديدة)، كتاب السير، (حصّه دوم) في ضمن الرسالة: "جزاء اللّه عدوّه بإبائه حتم النبوّة"، قرآن كي نصِ قطعي كا وراس مين شبه كرنے والاملعون، مخلد في النير ان ب... إلخ، ج٥١، ص ٦٣١/٦٣٠، ملخصاً. ٣---- "حفظ الإيمان"، جواب سؤال سوم، ص١٣.

(IIA)

جس وسعت علم کوشیطان کے لیے ثابت کرتا اور اُس پرنص ہونا بیان کرتا ہے، اُسی کو نبی صلّی

اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلّم کے لیے شرک بتا تا ہے ، تو شیطان کو خدا کا شریک ما نا ، اور اُسے آیت وحدیث

بہارشریعت

حصهاوّل

دین و فاتحهٔ سوم وچہلم ، واستمد ا دبأ رواحِ انبیاء وا ولیاء ، ا ورمصیبت کے وقت انبیاء وا ولیاء کو پکار نا وغيريا، بلكهميلا دشريف كي نسبت تو'' براہينِ قاطعه'' صفحه ۴۸ اميں پيرنا پاک لفظ لکھے:'' پس بيہ ہر روز اعادہ ولا دت کا تومثلِ ہنود کے، کہ سانگ ٹنہیا (۱) کی ولا دت کا ہر سال کرتے ہیں، یامثلِ روافض کے، کہ نقلِ شہادتِ اہلبیت ہرسال مناتے ہیں ۔معاذِ اللّٰدسا نگ (۲) آپ کی ولا دت کا کھہرا،اورخودحرکت ِقبیحہ، قابلِ کوم <sup>(۳)</sup> وحرام وفسق ہے، بلکہ بیلوگ اُس قوم سے بڑھ کر ہوئے ، وہ تو تاریخِ معیّن پرکرتے ہیں ، اِن کے یہاں کوئی قید ہی نہیں ، جب چاہیں بیخرا فاتِ فرضی بناتے ( م ) **غیرمقلدین**: پیجمی و ہابیت ہی کی ایک شاخ ہے ، وہ چند باتیں جو حال میں و ہابیہ نے اللّٰدعرِّ وجل اور نبی صلّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلّم کی شان میں کبی ہیں ،غیر مقلدین سے ثابت نہیں ، باقی تمام عقائد میں دونوں شریک ہیں ، اور اِن حال کے اشد دیو بندی کفروں میں بھی وہ یوں شریک ہیں کہان پراُن قائلوں کو کا فرنہیں جانتے ،اوراُن کی نسبت حکم ہے کہ جواُن کے کفر میں شک کرے وہ بھی کا فرہے۔ایک نمبر اِن کا زائد رہے کہ جا روں مذہبوں سے جدا،تمام مسلمانوں سے ا لگ انہوں نے ایک راہ نکالی ، کہ تقلید کوحرام و بدعت کہتے ،اورائمہُ دین کوستِ وشتم سے یا دکر تے ہیں ۔مگر حقیقةً تقلید سے خالی نہیں ، ائمهُ وین کی تقلید تو نہیں کرتے ،مگر شیطا نِ تعین کے ضرور مقلّد ہیں۔ بیلوگ قیاس کےمنکر ہیں اور قیاس کا مطلقاً ا نکار کفر (۵) تقلید کےمنکر ہیں اور تقلید کا مطلقاً ا نکار کفر۔ ا..... ہندوَ ں کا ایک بُت جس کا نام سِری کرشن ہے، بیلوگ ہرسال وفت ِمعتّن پراُس کی پیدائش کا ڈرامہ کرتے ہیں۔ ۲.....یعنی تماشا وا دا کاری به س.....بُرى حركت ، ملامت كے لائق \_ ٣ ..... "براهين قاطعه"، نقل فتوى جناب مولا نارشيدا حمرصاحب محدث گنگوېي... إلخ، ص ٢ ٥ ٢ . ۵..... "الفتاوى الرضوية" (الحديدة)، كتاب السير، ج٤١، ص ٢٨٠-٢٩٢، ٢٠٤، ملخصاً.

(119)

ثابت ، اُس کوممنوع کهنا تو در کنار ، اُس پرشرک و بدعت کا حکم لگا دیتے ہیں ،مثلاً محلسِ میلا دشریف

اور قیام وایصالِ ثواب و زیارتِ قبور و حاضریٔ بارگا ہِ بیکس پناه سرکارِ مدینه طبّیه، وعُرسِ بزرگانِ

بهارشريعت

حصہاوّل

ستّت کے مخالف ومزاحم <sup>(۳)</sup> ہو، اور بیمکروہ یا حرام ہے۔اورمطلق بدعت تومستحب، بلکہ ستّت ، بلکہ وا جب تک ہوتی ہے<sup>(ہ)</sup>۔حضرت امیر المؤمنین عمر فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنه تر اوت کی نسبت فرماتے ہیں: ((نِعُمَتِ الْبِدُعَةُ هذِهِ))<sup>(۵)</sup> '' پیاچھی بدعت ہے''۔ حالانکہ تراویج ستت ِمؤ کّدہ ہے، جس امر کی اصل شرع شریف سے ثابت ہو وہ ہرگز بدعتِ قبیحہ نہیں ہوسکتا (۲) ورنہ خود و ہا ہیہ کے مدارس ،اوراُن کے وعظ کے جلسے ،اس ہیاُ تِ خاصہ کے ساتھ ضرور بدعت ہوں گے۔ پھرانہیں کیوں نہیں موقو ف کرتے … ؟ مگران کے یہاں تو پیر تھہری ہے کہمجبو بانِ خدا کی عظمت کے جتنے اُ مور ہیں سب بدعت ،اورجس میں اِن کا مطلب ہووہ حلال وسقت \_ وَلاَ حَوُلَ وَلاَ قُوَّةَ إلَّا باللَّهِ ا..... "الفتاوي الرضوية" (الجديدة)، مناظرة وردّ بد مذهبان، في ضمن الرسالة: "أطائب الصيب على أرض الطيب"، ج٧٧، ص٤٤/٥٤٥، ملخصاً. ٢..... "الـفتـاوي الـرضـوية" (الحديدة)، في ضمن الرسالة: "النهي الأكيد عن الصلاة وراء عدي التقليد"، ج٦، ص٤٠٧، ملخّصاً. ٣.....اوررُ كاوث دُّ النےوالی \_

٣..... "أشعّة اللمعات"، كتاب الإيمان ، باب الاعتصام بالكتاب والسنّة، الفصل الأول، ج١، ص٢٣٥،

۵..... "صحيح البخاري"، كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، الحديث: ٢٠١٠، ص ١٥٧.

٣٦٨٠٠٠ مرقاة المفاتيح"، كتاب الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنّة، الفصل الأوّل، ج١، ص٣٦٨، ملخّصاً.

(114)

ضروری تنبیہ: وہابیوں کے یہاں بدعت کا بہت خرچ ہے، جس چیز کو دیکھیے بدعت ہے،

لہٰذا بدعت کے کہتے ہیں اِسے بیان کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے، بدعت ِ مذمومہ وقبیحہ و ہ ہے جوکسی

مسکلہ:مطلق تقلید فرض ہے (۱)،اورتقلیدشِخصی واجب (۲)۔

حصهاول

(IrI)

امامت کا بیان

امامتِ صغرى، امامتِ نمازے، إس كابيان ان شاء الله تعالى كتاب الصلاة مين آئے گا۔

بهارشريعت

ا مامتِ كبرىٰ نبي صلّى اللّٰد تعالىٰ عليه وسلّم كى نيابت ِ مطلقه، كه حضور كى نيابت ہے مسلمانوں كے

تمام اُمورِ دینی و دنیوی میں حسبِ شرع تصرّ نبِ عام کا اختیار رکھے، اورغیرِ معصیت میں اُس کی

ا طاعت تمام جہان کےمسلمانوں پرِفرض ہو۔ اِس امام کے لیےمسلمان ،آ زاد ، عاقل ، بالغ ، قادر ،

ہم پہلے بیان کرآئے ،ا مام کامعصوم ہونا روافض کا مذہب ہے (<sup>2)</sup>۔

ا..... "الدرّ المختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج٢، ص ٣٣١، ملتقطاً.

"تقريرات الرافعي على ردّ المحتار"، ج٢، ص٣٣٢، ملخّصاً.

۵..... "اليواقيت"، المبحث الثالث والأربعون... إلخ، الحزء الثاني، ص ٣٢٩، ملخصاً.

٢..... "التفسير الكبير"، البقره: ٣٦، ج١، ص٥٥٧، ملخّصاً، ب٢٨، التحريم: ٦، ملخّصاً.

٢ ..... المرجع السابق، ص٣٣٢ ـ ٣٣٤، ملخّصاً ـ

امامت دوقتم ہے: ۱)صغریٰ ۲) کبریٰ <sup>(۱)</sup>

قرشی ہونا شرط ہے۔ ہاشمی ،علوی ،معصوم ہونا اس کی شرط<sup>نہیں (۲)</sup> اِن کا شرط کرنا روافض کا **ن**د ہب

ہے،جس سے اُن کا بیمقصد ہے کہ برحق اُمرائے مؤمنین خلفائے ثلثہ ابوبکرصدیق وعمرِ فاروق و

عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کوخلا فت ہے جدا کریں <sup>(m)</sup> حالا نکہان کی خلافتوں پرتمام صحابہ ٔ کر ام

رضی اللّٰد تعالی عنهم کا اِ جماع ہے (۳) مولیٰ علی کرّ م اللّٰد تعالیٰ و جہہالکریم وحضرا ت حسنَین رضی اللّٰد

تعالیٰ عنہما نے اُن کی خلافتیں تشکیم کیں <sup>(۵)</sup>ا ورعکویت کی شرط نے تو مَو لی علی کوبھی خلیفہ ہونے سے

خارج کردیا؛مولیٰعلی،علوی کیسے ہو سکتے ہیں!،رہیٴعصمت، بیا نبیاء وملائکہ کا خاصہ ہے<sup>(۲) ج</sup>س کو

٣ ....."ردّ المحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب: شروط الإمامة الكبري، ج٢، ص٣٣٤ /٣٣٣،

ك..... "ردّ المحتار"، كتاب الصلاة ، باب الإمامة، مطلب : شروط الإمامة الكبري ، ج٢ ، ص ٣٣٤،

ملخصاً. "النبراس"، ويكون الإمام من قريش، ص١٦، ملخصاً.

حصداول

**مسئلہا** :محض مستحقِ امامت ہوناامام ہونے کے لیے کافی نہیں ، بلکہ ضروری ہے کہ اہلِ حَلّ و عقد (۱) نے اُسے امام مقرر کیا ہو، یا امام سابق نے (۲)۔ مسکلہ ا امام کی اطاعت مطلقاً ہرمسلمان پر فرض ہے، جبکہ اس کا حکم شریعت کے خلاف نہ ہو،خلا فِشریعت میں کسی کی اطاعت نہیں <sup>(۳)</sup>۔ مسئلہ ۱۳: امام ایساشخص مقرر کیا جائے جوشجاع اور عالم ہو، یا علاء کی مددسے کام کرے (۴)۔ مسئلہ ہم: عورت اور نابالغ کی امامت جائز نہیں (<sup>۵)</sup> اگر نابالغ کوامام سابق نے امام مقرر کر دیا ہوتو اس کے بلوغ تک کے لیےلوگ ایک والی مقرر کریں کہ وہ احکام جاری کرے ،اورپیہ نا بالغ صرف رسمی امام ہوگا ،اور هیقةً اُس وقت تک وہ والی ،امام ہے (۲) ۔ عقبیرہ (۱): نبی صلّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلّم کے بعد خلیفہ کرحق وا مام مطلق حضرت سیّد نا ابو بکر صدیق ، پھرحضرتعمرِ فاروق ، پھرحضرتعثانغنی ، پھرحضرت مولی علی پھر چھے مہینے کے لیے حضرت ا مام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہوئے ، إن حضرات کو خلفائے راشدین اور إن کی خلافت کو خلا فت ِراشدہ کہتے ہیں؛ کہانہوں نے حضور کی سچی نیابت کا پوراحق ا دا فر مایا (^) ۔ عقبیره (۲): بعد انبیاء ومرسکین تمام مخلوقاتِ الہی انس وجن ومکک ہے افضل صدیق ا.....دینی اور دنیاوی انتظامی معاملات کوجاننے والے۔ ٣٠٠٠٠٠ "شرح الـمواقف"، المرصد الرابع، المقصد الثالث فيما تثبت به الإمامة، ج٤، الجزء٨، ص٣٨٢/ ٣٨٣، ملخّصاً. ٣..... "ردّ الـمحتار"، كتاب الجهاد، باب البغاة، مطلب في وجوب طاعة الإمام، ج٦، ص٣٠٤ /٤٠٤، ٣ ..... "المسامرة"، الأصل التاسع: شروط الإمام، ص١٨ ٣٢ ٢ ٢ ٣، ملتقطاً. ۵ ..... المرجع السابق، ص١٨٨. ٢ ..... "نتائج المذاكرة بتحقيق المباحث المسايرة"، قوله: أي كونه... إلخ، ص ٣٠، ملخّصاً. ك..... "شرح العقائد النسفيّة"، مبحث أفضل البشر بعد نبيّنا أبو بكر ثمّ عمر ثمّ عثمان ثمّ علي و خلافتهم على هذا الترتيب أيضاً، ص٥٥، ملخّصاً. "النبراس"، و خلافة الخلفاء الراشدين، ص٨٠٣، ملخّصاً.

(177)

بہارشریعت

حصداول

ا كبرين، پهرعمر فاروقِ اعظم، پهرعثان غنى، پهرمولي على رضى الله تعالى عنهم (١) جوڅخص مولي على كرّ م الله تعالیٰ و جہهالکریم کوصدیق یا فاروق رضی الله تعالیٰ عنهما ہے افضل بتائے گمراہ بدیذہب ہے (۲)۔ عقبیرہ (۳): افضل کے بیمعنی ہیں کہ اللّہء عزّ وجلّ کے یہاں زیا د ہ عزت ومنزلت والا ہو، اسی کو کثر تے ثواب سے بھی تعبیر کرتے ہیں ، نہ کثر تے اجر ؛ کہ بار ہامفضول <sup>(m)</sup> کے لیے ہوتی ہے ، حدیث میں ہمرا ہیانِ سیِد ناامام مَہدی کی نسبت آیا کہ: ( ( اُن میں ایک کے لیے پچاس کا اجر ہے، صحابہ نے عرض کی: اُن میں کے پچاس کا یا ہم میں ہے؟ فرمایا: بلکہتم میں کے ))(\*)۔ تو اجراُن کا زائد ہوا،مگر افضیلت میں وہ صحابہ کے ہمسر بھی نہیں ہو سکتے ، زیادت در کنار ، کهاں امام مَهدی کی رفافت اورکهاں حضورسیّدِ عالَم صلّی اللّٰد تعالیٰ علیه وسلّم کی صحابیت!،اس کی نظیر بلاتشبیه یوں مجھیے کہ سلطان نے کسی مہم پر وزیر اور بعض دیگر افسروں کو بھیجا ، اس کی فتح پر ہر افسر کو لا که لا که روپے انعام دیئے ، اور وزیر کوخالی پر وانئه خوشنو د ئ مزاج دیا ، تو انعام انہیں کوزا کد ملا ،مگر کهاں و ه اورکهاں وزیرِ اعظم کا اعز از؟ عقبیرہ (سم): ان کی خلافت برتر تیبِ افضلیت ہے، یعنی جوعنداللہ افضل واعلیٰ واکرم تھا وہی پہلے خلافت پا تا گیا، نہ کہ افضلیت برتر تیبِ خلافت، یعنی افضل بیر کہ مُلک داری ومُلک گیری میں زیادہ سلیقہ (۵) حبیبا آج کل سُنّی بننے والے تفضیلیے کہتے ہیں ، یوں ہوتا تو فاروقِ اعظم رضی اللّه تعالی عنه سب سے افضل ہوتے کہ اِن کی خلافت کوفر مایا: ((لَمُ أَرَ عَبُقَرِيًّا يَّفُرِيُ فَرِيَّةُ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ))(٢) ا ورصديقِ اكبر كي خلا فت كوفر مايا: ا..... "شرح العقائد النسفيّة"، مبحث أفضل البشر بعد نبيّنا... إلخ، ص١٥٠/١٥١، ملخّصاً. ٢ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب السير، باب أحكام المرتدّين، ج٢، ص٢٦٢. ٣ .....و و العرف الوردي في أحبار المهدي، الحاوي للفتاوي"، العرف الوردي في أحبار المهدي، ۲.....میں نے کسی کوابیہا جواں مرزمہیں دیکھا جوا تنا کا م کر سکے حتی کہلوگ ( اُن کے نکا لے ہوئے یانی سے )سیراب ہو گئے ("صحيح البخاري"، كتاب فضائل أصحاب النبي عَنْكِلْهُ ، الحديث: ٣٦٧٦، ص٩٩، ملتقطاً).

(Irm)

بهارشريعت

حصہاوّل

حصهاول (1rr) بهارشريعت ((فِيُ نَزُعِهِ ضَعُفٌ وَاللَّهُ يَغُفِرُلَهُ))(١) **عقبیرہ** (۵): خلفائے اربعہ راشدین کے بعد بقیہ عشر ؤ مبشّر ہ وحضرات حسنین واصحابِ بدر واصحابِ بیعۃ الرضوان کے لیےا فضلیت ہے،اور بیسب قطعی جنتی ہیں <sup>(۲)</sup>۔ عقب**يره (**٦): تمام صحابهُ برَرام رضى الله تعالى عنهم املِ خير وصلاح ہيں اور عاول <sup>(٣)</sup>ان كا جب ذکر کیا جائے ،تو خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے <sup>(۳)</sup>۔ **عقیدہ** (۷): کسی صحابی کے ساتھ سوءِ عقیدت بد مذہبی وگمراہی واستحقاقِ جہنم ہے؛ کہ وہ حضورِا قدس صلّی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلّم کے ساتھ بغض ہے ، ایباشخص رافضی ہے ، اگر چہ جا روں خلفاء کو مانے ،اوراینے آپ کوئٹنی کہے،مثلاً حضرت امیرِ معاویہ،اوراُن کے والدِ ما جدحضرت ابوسفیان ، اور والدهٔ ما جده حضرت مهنده ، اسی طرح حضرت سیّد نا عَمر و بن عاص ، وحضرت مغیره بن شعبه ، و حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی الله تعالیٰ عنهم (۵)حتی که حضرت وحشی رضی الله تعالیٰ عنه جنهوں نے قبلِ اسلام حضرت سيِّد ناسيدالشهد اءحمز ه رضي اللَّد تعالى عنه كوشه يدكيا ،ا وربعدِ اسلام أخبث الناس خبيث مسیلمہ کڈ اب ملعون (۲) کو واصلِ جہنم کیا ، و ہ خو دفر ما یا کرتے تھے کہ میں نے خیرالٹا س وشرالٹا س کو قتل کیا <sup>(2)</sup>اِن میں ہے کسی کی شان میں گتا خی ، تبرّ ا<sup>(۸)</sup> ہے <sup>(9)</sup>اور اِس کا قائل رافضی ، اگر چہ حضرات ِشیخین رضی الله تعالی عنهما کی تو بین کے مثل نہیں ہوسکتی ؛ کہ ان کی تو بین بلکہ ان کی خلافت ا ....ان کے (دورانِ خواب، کنوئیں سے یانی) نکالنے میں کمزوری تھی، اللہ انہیں معاف فرمائے۔ ("صحيح البخاري" كتاب فضائل أصحاب النبي عَلَيْكُ ، الحديث: ٣٦٧٦، ص٢٩٩) ٢ ..... "النبراس شرح شرح العقائد"، ص ٣٣٣/٣٣٢، ملتقطاً. ٣....."شرح صحيح مسلم" للنووي، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ج٢، ص٢٧٢، ٣٠...."شرح العقائد النسفيّة"، ويكفّ عن ذكر الصحابة رضي اللّه عنهم إلّا بخير، ص٣٢٧، ۵ ...... "النبراس"، محاربات الصحابة واحبة التأويل، ص٩ ٣٣٠/٣٢، ملخصاً. ٢ ..... برد حجمو في العنق \_ ك..... "أسد الغابة في معرفة الصحابة"، الجزء الخامس، رقم الترجمة: ٢٤٤٥، ص٥٥٤. ٩....."النبراس"، محاربات الصحابة واجبة التأويل، ص ٣٣٠، ملخصاً. ٨.....نو ہين\_

حصهاول بهارشريعت سے انکار ہی فقہائے کر ام کے نز دیک گفر ہے (۱)۔ عقبیرہ (۸): کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبہ کا ہو،کسی صحابی کے رتبہ کونہیں پہنچتا <sup>(۲)</sup>۔ **مسئلہ ۵** : صحابۂ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے باہم جو وا قعات ہوئے ،ان میں پڑنا حرام ، حرام سخت حرام ہے،مسلمانوں کوتو بیرد مکھنا جا ہیے کہ وہ سب حضرات آتائے دو عالم صلّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جاں نثارا ورسیچے غلام ہیں۔ عقبيره (٩): تمام صحابهُ رَكرام اعلى واد نيٰ (اوران ميں اد نیٰ کو ئی نہيں ) سب جنتی ہيں ، و ہ جہنم کی پھنک <sup>(۳)</sup> نہسنیں گے، اور ہمیشہ اپنی من مانتی مرادوں میں رہیں گے،محشر کی وہ بڑی گھبراہٹ انہیںغمگین نہ کرے گی ،فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ بیہ ہے وہ دن جس کاتم سے وعدہ تھا<sup>(ہ)</sup> بیسب<sup>مضمو</sup>ن قر آ نِ عظیم کا ارشاد ہے۔ عقبيره (١٠): صحابهُ كرام رضى الله تعالى عنهم ، انبياء نه تھے ، فرشته نه تھے كه معصوم ہوں \_ ان میں بعض کے لیےلغزشیں ہوئیں ،مگران کی کسی بات پر گرفت اللّہ ورسول کےخلا ف ہے <sup>(۵)</sup>۔ اللَّه عرِّ وجل نے'' سور ہُ حدید'' میں جہاں صحابہ کی دونشمیں فر مائیں ،مومنین قبلِ فتحِ کمہاور بعدِ فتحِ مکه،اوراُن کواِن پرتفضیل دی اورفر ما دیا: ﴿ كُلًّا وَّعَدَ اللَّهُ الْحُسُنِّي ﴾ (٢) ''سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فر مالیا''۔ ساتھ ہی ارشا دفر ما دیا: ا..... "الفتاوي الرضوية" (الجديدة)، كتاب السير، في ضمن الرسالة: "ردّ الرفضة"، ج١٤، ص٢٥١. ٣.....الـمـرجـع السابق، في ضمن الرسالة: "اعتقاد الأحباب في الحميل والمصطفىٰ والآل والأصحاب"، سا.....ملکی سی آ واز بھی۔ ٣٠.... پ ٣٠، البيّنة: ٨، پ٢٧، الحديد: ١٠، پ٧١، الأنبياء: ٣٠١. ...... "شرح العقائد النسفيّة"، مبحث يجب الكفّ عن الطعن في الصحابة، ص١٦٣/١٦٣، ملخّصاً. ۲ ..... پ۲۷، الحدید: ۱۰.

حصهاوّل بهارشريعت ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيُرٌ ﴾ (١) ''الله خوب جانتا ہے جو کچھتم کرو گئ'۔ تو جب اُس نے اُن کے تمام اعمال جان کر حکم فر ما دیا کہ ان سب سے ہم جنت ِ بے عذا ب وکرامت وثواب کا وعدہ فر ما چکے ،تو د وسرے کو کیاحق ر ہا کہاُن کی کسی بات پرطعن کرے ...؟! کیا طعن کرنے والا اللہ سے جداا پنی مستقل حکومت قائم کرنا جا ہتا ہے۔ عقبيره (۱۱): اميرِ معاويه رضي الله تعالى عنه مجتهد تھے، أن كالمجتهد ہونا حضرت سيّد ناعبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما نے حدیث ِ ' قصیح بخاری' ' میں بیان فر مایا ہے <sup>(۲)</sup> مجتهد سے صواب و خطا(٣) د ونوں صا در ہوتے ہیں (۴)۔خطا د وقتم ہے: خطا ءِعنا دی ، بیرمجتہد کی شان نہیں ، اور خطا ءِ اجتہا دی ، بیمجہزے ہوتی ہے ، اور اِس میں اُس پرعنداللّٰداصلاً موَاخذ ہٰہیں \_گرا حکام د نیا میں وہ دونشم ہے: خطاءِمقرر کہاس کےصاحب پرا نکار نہ ہوگا ، بیوہ خطاءِ اجتہا دی ہےجس ہے دین میں کوئی فتنہ نہ پیدا ہوتا ہو، جیسے ہار بےنز دیک مقتدی کا امام کے پیچھےسور ہُ فاتحہ پڑھنا۔ دوسری خطاءِمنگر ، بیروہ خطاءِ اجتہا دی ہے جس کے صاحب پرا نکار کیا جائے گا ؛ کہاس کی خطا باعث ِفتنہ ہے ۔حضرت امیرِ معا ویہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کا حضرت سید نا امیر المومنین علی مرتضی کرّ م الله تعالىٰ و جهه الكريم سے خلا ف اسیقتم کی خطأ کا تھا (۵) اور فیصلہ وہ جوخو درسول الله صلّی الله تعالیٰ علیہ وسلّم نے فرمایا کہ مولیٰ علی کی ڈِ گری(۲) اور امیرِ معاویہ کی مغفرت، رضی اللہ تعالیٰ عنہم ا..... المرجع السابق. ٢..... "صحيح البخاري"، كتاب فضائل أصحاب النبي عَلَيْكُ، باب ذكر معاوية رضي الله تعالى عنه، ٣.....٣ اورغلط الحديث: ٣٧٦٥، ص ٣٠٦. ٣....."شرح العقائد النسفيّة"، مبحث المجتهد قد يخطئ ويصيب، ص٥٧٠. ۵..... "الفتاوى الرضوية" (القديمة)، ج٩، ص٠٧. ٢..... يعنی تا ئيد وسند حق \_ ے....اللّٰدتعالیٰ أن سب سےراضی ہوا۔

بےاصل ہے۔علمائے کرام نے صحابہ کے اسائے طیبہ کے ساتھ مطلقاً '' رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ'' کہنے کا تھم دیا ہے <sup>(۱)</sup> بیاستناءنئ شریعت گڑھنا ہے۔ عقبيره (۱۲): منهاج نبوت پرخلافت ِحقه راشده تبیس سال رہی ؛ که سید نا امام حسن مجتبی رضی اللّٰد تعالی عنہ کے چھے مہینے پرختم ہوگئی (۲)۔ پھرا میر المؤمنین عمر بن عبد العزیز رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کی خلافتِ راشده ہوئی (۳) اور آخر زمانہ میں حضرت سپدنا امام مَہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں امیرِ معاویہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنه اوّل ملوکِ اسلام ہیں (۵) اسی کی طرف تو را تِ مقدّس میں ارشاد ہے "مَوُلِدُهُ بِمَكَّةَ وَمِهَاجِرُهُ طَيْبَةٍ وَمُلُكُهُ بِالشَّامِ"(٢) '' وه نبی آخرالز ماں (صلّی اللّٰد تعالیٰ علیه وسلّم ) مکه میں پیدا ہوگا ،اور مدینه کو ہجرت فر مائے گا ،اوراس کی سلطنت شام میں ہوگی''۔ تو امیرِ معا و بیری با دشاہی اگر چے سلطنت ہے، مگر کس کی! محمد رسول الله صلّی الله تعالیٰ علیه وسلّم کی سلطنت ہے۔سید نا امام حسن مجتبیٰ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے ایک فوجے جرّ ارجاں نثار کے ساتھ عین میدان میں بالقصد و بالاختیار ہتھیا رر کھ دیئے ،اورخلافت امیرِ معاویہ کوسپر دکر دی ،اورائکے ہاتھ پر ا....."نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض"،القسم الثاني فيما يحب على الأنام من حقوقه عَيْظُهُ، ج٥، ص٩٣\_ ٣..... المرجع السابق. ٢..... "النبراس شرح شرح العقائد النسفيّة"، اختلاف معاوية وعلي، ص٨٠٣. ٣٠.... "تاريخ الحلفاء"، فصل في مدّة الخلافة في الإسلام، ص١٠. ۵..... "المسامرة"، ما جرى بين معاوية وعلى، ص٦٦، ملخصاً. ٢ ..... 'مشكاة المصابيح"، كتاب الفضائل، الفصل الثاني، الحديث: ٧٧١، ج٣، ص٥٥٨، ملتقطاً، عن

مسئله ۲: یه جوبعض جابل کها کرتے ہیں کہ جب حضرت مولیٰ علی کرّ م اللّٰد تعالیٰ و جہه الکریم

کے ساتھ امیر معا ویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جائے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہا جائے مجھن باطل و

بهارشريعت

حصهاوّل

بیعت فر مالی ،اوراس صلح کوحضورِا قدس صلّی اللّٰد تعالیٰ علیه وسلّم نے پیندفر مایا اوراس کی بشارت دی كهامام حسن كي نسبت فرمايا: ((إِنَّ ابُنِي هَذَا سَيِّدٌ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُّصُلِحَ بِهِ بَيُنَ فِئَتَيُنِ عَظِيُمَتَيُنِ مِنَ الْمُسُلِمِيُنَ))(ا) '' میرایہ بیٹا سیّد ہے، میں امید فرما تا ہوں کہ اللّٰدعرِّ وجل اس کے باعث دو بڑے گروہِ اسلام میں صلح کرا دے''۔ تو امیرِ معاویه پرمعاذ الله فِسق وغیرہ کاطعن کرنے والاحقیقةً حضرت امام حسن مجتبیٰ ، بلکہ حضور سِید عالم صلّی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلّم ، بلکہ حضرت عزّ ت جلّ وعلا پرِطعن کرتا ہے <sup>(۲)</sup>۔ ع**قبيره (۱۳**): ام المومنين صديقه رضى الله تعالى عنها قطعى جنتى اوريقيناً آخرت مي*ن بھى محم*ه رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم كي محبوبهُ عروس ہيں ، جوانہيں ايذ ا ديتا ہے رسول الله صلَّى الله تعالىٰ علیہ وسلّم کوایذا دیتا ہے (۳) اور حضرت طلحہ وحضرت زبیر رضی اللّٰد تعالیٰ عنہما تو عشر ۂ مبشّر ہ (۴) سے ہیں ، ان صاحبوں سے بھی بمقابلہ امیر المومنین مولیٰ علی کرّ م اللّٰد تعالیٰ و جہہ الکریم خطائے اجتہا دی وا قع ہوئی ،مگر اِن سب نے بالآ خرر جوع فر مائی ،عرفِشرع میں بغاوت مطلقاً مقابلہُ ا مام برحق کو کہتے ہیں،عنا داً<sup>(۵)</sup> ہوخواہ اجتہا داً<sup>(۲)</sup>ان حضرات پر بوجہ رجوع اس کا اطلا ق<sup>نہیں</sup> ہوسکتا،گر و <u>و</u>امیرِ معا و بیرضی اللّٰد تعالیٰ عنه پر حسبِ اصطلاحِ شرع اطلاق فئه باغیه آیا ہے<sup>(۷)</sup>مگر اب که باغی جمعنی مُفسِد ومُعانِد وسرکش ہو گیاا وردُ شنام <sup>(۸)</sup>سمجِها جا تا ہے،اب کسی صحابی پراس کا اطلاق جا ئزنہیں <sup>(9)</sup> ا..... "المسامرة"، ما جرى بين معاوية وعلي، ص١٧، ملخّصاً، "صحيح البخاري"، كتاب فضائل أصحاب النبي عَلَيْكُ، باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما، الحديث: ٣٧٤٦، ص٥٠٥. ٢..... "شرح العقائد النسفيّة"، مبحث يجب الكفّ عن الطعن في الصحابة، ص٢٦١، ملخّصاً. ٣٠..... "صحيح البخاري"، كتاب فضائل أصحاب النبي عَلَيْهُ، باب فضل عائشة رضي الله عنها، الحديث: ٣٧٧٢، ص٣٠٦. من ٣٠٠. اوه دس صحابه جنهين أن كي زندگي ہي ميں جنت كي بشارت دے دي گئي تھي۔ ۵.....وشمنی کے طور پر ۲ ..... "رد المحتار"، كتاب الجهاد، باب البغاة، ص٣٩٨. ے..... شریعت کی اصطلاح میں اسے باغی گروہ کہا گیا ہے۔ 9..... "الفتاوي الرضوية" (الجديدة)، ج ١٤، ص٢٤٦، "الفتاوي الهندية"، كتاب السير، الباب التاسع في أحكام المرتدّين، ج٢، ص٢٦٤، ملخّصاً.

بهارشر ایعت (۱۲۸)

حصاقل

علا وصلَّى اللَّه تعالَىٰ عليه وعليها وسلَّم پر معا ذ اللّه تهمت ِملعونهُ ا فك (١) ــــه ا پنى نا ياك زبان آلود ه کرنے والا قطعاً یقیناً کا فرمر تدہےاوراس کے سوااور طعن کرنے والا رافضی ، تبرّ ائی ، بددین ،جہنمی عقبیره (۱۵): حضرات حسنین رضی الله تعالی عنهما یقیناً اعلی درجه شهدائے کرام سے ہیں، ان میں کسی کی شہادت کامنگر گمراہ بددین خاسرہے (۲)۔ عقبیرہ (۱۲): یزیدِ پلید فاسق فاجر مرتکبِ کبائرتھا، معاذ اللہ اس سے اور ریحانۂ رسول صتّی اللّٰد تعالیٰ علیه وسلّم سید ناا ما محسین رضی اللّٰد تعالیٰ عنه سے کیا نسبت … ؟! آج کل جوبعض گمرا ہ کہتے ہیں کہ:'' ہمیں ان کے معاملہ میں کیا دخل؟ ہمارے وہ بھی شنرا دے، وہ بھی شنرا دے''۔ایسا کنے والا مردود، خارجی، ناصبی (۳)مستحقِ جہنم ہے ۔ ہاں! یزید کو کا فر کہنے اور اس پرلعنت کرنے میں علمائے اہلِ سقت کے تین قول ہیں ، اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک سُکُوت ، یعنی ہم اسے فاسق فا جر کہنے کےسوا ، نہ کا فرکہیں ، نہمسلمان <sup>(۴)</sup>۔ عقبیرہ (۱۷): اہلِ بیت ِ کرام رضی اللّٰہ تعالیٰ عنهم مقتدایانِ اہلِ سنّت ہیں ، جو اِن سے محبت نہر کھے ،مر دود وملعون خارجی ہے <sup>(۵)</sup>۔ عقبيره (١٨): ام المومنين خديجة الكبرى، وام المؤمنين عا يَشه صديقه، وحضرت سيّده رضي الله تعالیٰ عنهن قطعی جنتی ہیں ،اورانہیں اور بقیہ بَنا تِ مکرّ مات واز واجِ مطتمر ات (۲) رضی الله تعالیٰ <sup>عنہ</sup>ن کوتمام صحابیات پرفضیلت ہے<sup>(۷)</sup>۔ ا.....آپ رضی الله تعالی عنها کی یا کدامنی پر بهتان۔ ٣..... "شرح الفقه الأكبر"، ومنها: تفضيل سائر الصحابة بعد الأربعة... إلخ، ص١١٩. ٣..... و ہ لوگ جوا پنے سینوں میں حضرت ِعلی ا ورحسن وحسین رضی اللّٰد تعالیٰ عنہم سے بغض و کیپنہ رکھتے ہیں ۔ ٣٠.... "الفتاوي الرضوية" (الجديدة)، كتاب السير، ج١٤، ص١٩٥١، "أحكامٍ شريعت"، ص ١٣٠. ه..... "اليواقيت"، المبحث ٤٤ في بيان وجوب الكفّ عما شجر بين الصحابة... إلخ، الجزء الثاني، ص ٣٣٤، ملخَّصاً. ۲.....اوراسی طرح حضورعلیهالصلو ة والسلام کی باقی تمام عزت وعظمت والی صاحبز ادیاں اور پاک وطاہر ہیویاں۔ ك..... "شرح الفقه الأكبر"، منها: تفضيل سائر الصحابة ... إلخ، ومنها: تفضيل النساء، ص١٢٠/١١.

(179)

ع**قبيره** (۱۴): ام المؤمنين حضرت صديقه بنت الصديق محبوبهُ محبوبٍ ربِ العالمين جلّ و

بهارشريعت

حصهاوّل

عقیدہ (۱۹): اِن کی طہارت کی گواہی قر آنِ عظیم نے دی (۱)\_ ولایت کا بیان ولایت ایک قربِ خاص ہے کہ مولیٰ عرّ وجل اپنے برگزیدہ بندوں کومحض اپنے فضل و کرم سےعطا فر ما تاہے۔

مسئلہ ا: ولایت بے علم کونہیں ملتی ،خوا ہ علم بطورِ ظاہر حاصل کیا ہو، یا اس مرتبہ پر پہنچنے سے

عقبیرہ (۱): تمام اولیائے اوّ لین وآخرین سے اولیائے محمریّین لیعنی اِس اُمّت کے اولیاء

افضل ہیں ،اور نتمام اولیائے محمدیّین میں سب سے زیا د ہمعرفت وقر بِ الٰہی میں خلفائے اربعہ رضی

اللّٰد تعالیٰعنہم ہیں ، اور اِن میں تر تیب وہی تر تیبِ افضلیت ہے۔سب سے زیا دہ معرفت وقر ب

صدیقِ اکبرکو ہے، پھر فاروقِ اعظم ، پھر ذ والنورَین ، پھرمولی مرتضٰی کورضی اللّٰد تعالیٰ عنہم اجمعین (۲) \_

ہاں مر چبہُ بھیل پرحضو رِا قدس صلّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلّم نے جانبِ کمالا تِ نبوت حضراتِ شیخین کو قائم

فر مایا ، اور جانبِ کمالاتِ ولایت حضرت مولیٰ مشکل کشا کو ، تو جملہ اولیائے ما بعد نے مولیٰ علی ہی

عقیده (۲): طریقت منافئ شریعت نہیں (۸) وہ شریعت ہی کا باطِنی حصہ ہے،بعض جاہل

٢.....ولايت،الله كي طرف سے عطا كرده انعام ہے۔

۸.....طریقت ،شریعت کو باطل ومردود کرنے والی نہیں۔

کے گھر سے نعمت یا ئی ،اورانہیں کے دست ِگلر (۲) تھے،اور ہیں ،اورر ہیں گے۔

۵..... المرجع السابق، من ضمن الرسالة: "مقال العرفاء بإعزاز شرع وعلماء"، ص٥٣.

٢ ..... "شرح العقائد النسفية"، مبحث: أفضل البشر بعد نبيّنا عَلَيْكُ، ص ١٥٠/١٤.

٣..... "الفتاوي الرضوية" (الجديدة)، ج٢١، ص٦٠٦، ملخّصاً.

ا ..... پ٢٢، الأحزاب: ٣٣.

٣.....ىختەمشكل اعمال ـ

ے....محتاج۔

پیشتر اللّه عرّ وجل نے اس پرعلوم منکشف کر دیئے ہوں <sup>(۵)</sup>۔

(154)

بهارشريعت

حصهاوّل

البنة غالبًا عمالِ حسنه اِس عطيهُ الٰہي كے ليے ذريعيہ ہوتے ہيں ،اوربعضوں كوابتداءً مل جاتي ہے (٣)

مسئلہ ا: ولایت وَہی شے ہے<sup>(۲)</sup> نہ بیہ کہ اعمالِ شاقہ <sup>(۳)</sup> ہے آ دمی خود حاصل کر لے،

باطل کے باعث اپنے آپ کوشریعت سے آزا دسمجھنا صریح کفر و اِلحاد <sup>(۱)</sup>۔ **مسئله ۱۳**: احکام شرعتیه کی پابندی سے کوئی ولی کیسا ہی عظیم ہو سُبکد وش نہیں ہو سکتا \_بعض جہّال جو بیہ بک دیتے ہیں کہ شریعت راستہ ہے ، راستہ کی حاجت اُن کو ہے جومقصو د تک نہ پہنچے ہوں ، ہم تو پہنچے گئے ۔سیّدالطا کفہ حضرت جُنید بغدا دی رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ نے انہیں فر مایا: "صَدَقُوا لَقَدُ وَصَلُوا وَلكِنُ إِلَى أَيُن؟ إِلَى النَّارِ" '' وه سچ کہتے ہیں، بیشک پہنچے،مگر کہاں؟ جہنم کو''(۲)۔ البنة! اگرمجذ و بیت (٣) سے عقلِ تکلفی زائل ہو گئی ہو جیسے غثی والا ، تو اس سے قلمِ شریعت اُ ٹھ جائے گا ،مگریہ بھی سمجھالو! جواس قتم کا ہوگا اُس کی ایسی باتیں بھی نہ ہوں گی ،شریعت کا مقابلیہ مجھی نہ کرے گا<sup>(4)</sup>۔ **مسئلہ ؟** : اولیائے کرام کواللہ عرّ وجل نے بہت بڑی طافت دی ہے، ان میں جواصحابِ خدمت ہیں ، اُن کوتصرّ ف کا اختیار دیا جا تا ہے ، سیاہ ،سفید کے مختار بنا دیئے جاتے ہیں ، بیہ حضرات نبی صلّی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلّم کے سیجے نا ئب ہیں ، ان کوا ختیا رات وتصرّ فات حضور کی نیابت میں ملتے ہیں،عگو م غیبیان پرمنکشف ہوتے ہیں،ان میں بہت کو مَسا کَسانَ وَمَا یَکُوُن <sup>(۵)</sup>اورتمام لوحِ محفوظ پراطلاع دیتے ہیں ،مگرییسبحضورِا قدس صلّی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلّم کے واسطہ وعطا ہے ، بے وِساطَت رسول كو ئى غير نبى كسى غيب برمُطلع نهين ہوسكتا \_ عقیدہ (۳): کرامت اولیاء، حق ہے، اِس کامنکر گمراہ ہے <sup>(۲)</sup>۔ **مسئله ۵**: مُر ده زنده کرنا، ما در زاد اند هے اور کوڑھی کو شِفا دینا،مشرق سے مغرب تک ا..... "الفتاوي الرضوية" (الجديدة)، ج٢١، ص٢٣٥، ٢٩، ملخَّصاً. س....الله تعالیٰ کی محبت میں غرق ہونے۔ ٢....المرجع السابق، ص٥٣٨، بتغير قليل\_ ٣..... ' ملفوظاتِ اعلحضر ت بريلوی''، هضه دوم ، ٣٠٠ مختضراً \_ ۵.....روزِ اول سےروزِ آخرتک جو کچھ ہوااور جو کچھ ہےاور جو کچھ ہونے والا ہےایک ایک ذرہ کا تفصیلی علم۔ ٢..... "شرح العقائد النسفية"، مبحث كرامات الأولياء حق، ص١٤٦.

(171)

مُنصوِّ ف جویہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ طریقت اُور ہے، شریعت اُور،محض گمراہی ہے، اور اس زُعمِ

بهارشريعت

حصهاول

ساری زمین ایک قدم میں طے کر جانا ،غرض تمام ءًو ارقِ عا دات <sup>(۱)</sup> ، اولیاء سےممکن ہیں <sup>(۲)</sup> سِو ا اس معجز ہ کے جس کی بابت دوسروں کے لیےممانعت ثابت ہو چکی ہے ۔ جیسے قر آ نِ مجید کےمثل کو ئی سورت لے آنا، یا د نیامیں بیداری میں اللّہء عزّ وجل کے دیدار یا کلام حقیقی ہے مشرف ہونا، اِس کا جواینے پاکسی ولی کے لیے دعویٰ کرے کا فرہے <sup>(۳)</sup>۔ مسکلہ Y: اِن سے اِستِمدا د و اِستِعا نت محبوب ہے، بیدمد ما نگنے والے کی مد دفر ماتے ہیں ، چاہے وہ کسی جائز لفظ کے ساتھ ہو<sup>(ہ)</sup> رہا ان کو فاعلِ مستقل جاننا ، بیہ وہابیہ کا فریب ہے،مسلمان مجھی ایسا خیال نہیں کرتا ،مسلمان کے فعل کوخوا ہ مخوا ہ فتیج صورت پر ڈ ھالنا و ہا بیت کا خاصہ ہے۔ مسکلہ ک: إن كے مزارات پر حاضرى مسلمان كے ليے سعاوت و باعثِ بركت ہے <sup>(۵)</sup>۔ مسئلہ ۸: إن كورُ ورونز ديك سے بكارنا سلف ِصالح كا طريقة ہے <sup>(۱)</sup>۔ مسئلہ 9: اولیائے کرام اپنی قبروں میں حیاتِ اَبدی کے ساتھ زندہ ہیں، اِن کے عِلم وإ دراک وسمع و بُصر پہلے کی به نسبت بہت زیا دہ قوی ہیں (<sup>2)</sup>۔ مسكله • ا: إنهيس ايصال ثواب، نهايت مُو جب ِ بركات وامرِ مستحب ہے، إسے عُر فاً برا هِ ا د ب مَذ رونِیا ز کہتے ہیں ، بیرنذ رِشرعی نہیں جیسے با دشاہ کونذ ر دینا ، اِن میں خصوصاً گیا رھویں شریف کی فاتحہ نہایت عظیم برکت کی چیز ہے(^)۔ **مسئله اا**: عُرسِ اولیائے کر ام تینی قرآن خوانی ، و فاتحه خوانی ، ونعت خوانی ، و وعظ ، و ا.....تمام خلاف عادات باتنیں یعنی کرامات۔ ٢..... "شرح الفقه الأكبر" لملّا على القاري، خوارق العادات للأنبياء، والكرامات للأولياء حق، ص٧٩. ٣..... "المعتقد المنتقد"، منه (١٥) أنَّه تعالى مرئيَّ بالأبصار في الآخرة، ص٥٨، ملخَّصاً. ٣٠..... "الفتاوي الرضوية"(الجديدة)،من ضمن الرسالة: "أنهار الأنوارمن يم صلاة الأسرار"، ج٧،ص ٤ ٨٥. ۵..... المرجع السابق، ج٩، ص٧٩٧. ٢..... المرجع السابق، ص٧٩٦. ك..... المرجع السابق، ص ٢٦١/٧٦، ملخّصاً. ٨..... المرجع السابق، ج٩، ص٩٩٥٩٨٥.

(127)

بہارشریعت

حصداول

طرح تفتیش کرلیں ، ورنہا گر بد مذہب ہوا تو ایمان سے بھی ہاتھ دھوبیٹھیں گے ۔ اے بسا اہلیس آ دم روئے ہست پس بهر دسته نباید داد دست <sup>(۲)</sup> پیری کے لیے جا رشرطیں ہیں ،قبل از بیعت اُن کا لحاظ فرض ہے ، اول :سنی صحیح العقیدہ ہو۔ دوم: اتناعِلم رکھتا ہو کہ اپنی ضرور مات کے مسائل کتا بوں سے نکال سکے۔ بیوم: فاسق مُعلِن نہ ہو<sup>(۳)</sup>۔ چہارم: اُس کاسلسہ نبیصتی اللہ تعالیٰ علیہ وستم تک متصل ہو<sup>(۳)</sup>۔ نَسُأًلُ اللُّهَ الْعَفُوَ وَالعَافِيَةَ في الدِّيُنِ والدُّنُيَا وَالْآخِرَةَ وَالْإِسُتِقَامَةَ عَلى الشَّـرِيُـعَةِ الطَّاهِرَةِ وَمَا تَوُفِيُقيُ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيُهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيُهِ أُنِيُب، وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى حَبِيبِهِ وَآلِهِ وَصَحُبِهِ وَابُنِهِ وَحِزُبه أَبَد الْآبِدِيُن، والحمد للهِ رَبِّ العالمين\_ فقيرا مجدعلى اعظمي عفي عنه ا.....يعنی وه چيزيں جوشرعاً منع ہيں ۔ ۲.....کبھی ابلیس آ دمی کی شکل میں آتا ہے لہذا ہر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے (یعنی ہر کسی سے بیعت نہیں کرنی ۳.....یعنی اعلا نیه طور پر گناه نه کرتا هو ـ

٣ ..... "الفتاوي الرضوية" (الجديدة)، ج ٢١، ص٣٠.

(188)

ایصالِ ثوابِ اچھی چیز ہے۔ رہے منہیا تِ شرعیہ (۱) وہ تو ہر حالت میں مَذموم ہیں ، اور مزاراتِ

اِنہیں ایک خاص عقیدت ہوتی ہے، اِن کےسلسلہ میں منسلک ہونے کواپنے لیے فلاحِ دا رَین تصوّ ر

کرتے ہیں،اس وجہ سے زمانۂ حال کے وہا ہیہ نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بیرجال پھیلا رکھا

ہے کہ پیری،مریدی بھی شروع کر دی، حالانکہ اولیاء کے بیمنکر ہیں،لہذا جب مرید ہونا ہوتو احچی

متنبید: چونکه عمو مأمسلمانوں کو بحمرہ تعالی اولیائے کرام سے نیاز مندی اورمشائخ کے ساتھ

بہارشریعت

طیبہ کے پاس اور زیادہ مذموم ۔

حصهاول

تحذير الناس

تحفة اثنا عشرية (اُردو)

تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان

تفسير القرآن العظيم لابن كثير

التفسير الكبير للإمام الفخر الرزاي

تقريرات الرافعيعلي رد المحتار

حاشية الصاوي على تفسير الحلالين

الترغيب والترهيب

تفسير روح البيان

تفسير النسفي

تقوية الإيمان

جامع الترمذي

حدائق بخشش

دار الاشاعت، كراچي دار الاشاعت، كراچي دار الكتب العلمية، بيروت

مكتبه عثمانية، كوئته دار الكتب العلمية، بيروت میر محمد کتب خانه، کراچی

دار إحياء التراث العربي، بيروت دار المعرفة، بيروت

دار المعرفة، بيروت

دار الفكر، بيروت

میر محمد کتب خانه، کراچی دار السلام، الرياض

ضیاء القرآن پبلیکیشنز، کراچی

| حصداوّل                           | (180)           | بهارشر بعت                  |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| قد یمی کتب خانه، کراچی            |                 | حفظ الإيمان                 |
| دار الكتب العلمية، بيروت          | صفياء           | حلية الأولياء وطبقات الأ    |
|                                   | العقائد النسفية | الخياليحاشية على شرح        |
|                                   |                 | دافع البلاء                 |
| مركز أهل السنة بركات الرضا، الهند | ية              | الدولة المكية بالمادة الغيب |
| دار المعرفة، بيروت                | نتار            | ردّ المحتار على الدرّ المخ  |
| نعیمی کتب خانه، گجرات             |                 | رسائلِ نعيميه               |
|                                   |                 | روحاني خزائن                |
| دار المعرفة، بيروت                | J               | الزواجر عن اقتراف الكبائ    |
| دار السلام، الرياض                |                 | سنن أبي داو د               |
| دار السلام، الرياض                |                 | سنن ابن ماجه                |
| قدیمی کتب خانه، کراچی             |                 | سنن الدارمي                 |
| دار الكتب العلمية، بيروت          |                 | السنن الكبرى للبيهقي        |
| مكتبة أعلى حضرت                   |                 | سيرتِ صدر الشريعة           |
| دار الكتب العلمية، بيروت          |                 | شر ح السنّة                 |
| أيچ أيم سعيد كمپني، كراچي         | ۣي              | شرح صحيح مسلم، للنوو        |
| قدیمی کتب خانه، کراچی             |                 | شر ح العقائد النسفيّة       |
| میر محمد کتب خانه، کراچی          | لي القاري       | شرح الفقه الأكبر لملاّع     |
| دار الكتب العلمية، بيروت          |                 | شرح المواقف                 |
| دار الكتب العلمية، بيروت          |                 | شعب الإيمان                 |
| دار السلام، الرياض                |                 | صحيح البخاري                |

| حصداوّل                            | (۱۳۲)           | بهارشر يعت                 |
|------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| دار السلام، الرياض                 |                 | صحيح مسلم                  |
| رضا فاؤنڈیشن، لاهور                | (3              | الفتاوي الرضوية (الجديدة   |
| المكتبة الرشيدية، كوئثه            |                 | الفتاوي الهندية            |
| دار الكتب العلمية،بيروت            | لصغير           | فيض القدير شرح الجامع ا    |
| دار الكتب العلمية، بيروت           | ل والأفعال      | كنز العمّال في سنن الأقواا |
| دار الفكر، بيروت                   | ٨               | مجمع الزوائد ومنبع الفوائ  |
| مركز أهل السنة بركات الرضا، الهند  |                 | مدارج النبوّت              |
| دار الفكر، بيروت                   | اة المصابيح     | مرقاة المفاتيح شرح مشك     |
| مطبعة السعادة بمصر                 |                 | المسامرة بشرح المسايرة     |
| دار المعرفة، بيروت                 | Ċ               | المستدرك على الصحيحير      |
| دار الكتب العلمية، بيروت           |                 | مسند أبي يعلى الموصلي      |
| دار الفكر، بيروت                   | نبل             | المسند للإمام أحمد بن ح    |
| برکاتی پبلشرز، کراچی               | د المستند       | المعتقد المنتقد مع المعتما |
| دار الكتب العلمية، بيروت           |                 | المعجم الأوسط للطبراني     |
| دار إحياء التراث، بيرو ت           |                 | معجم البلدان               |
| دار إحياء التراث، بيروت            |                 | المعجم الكبير للطبراني     |
| ِادارة القرآن والعلوم، كراچي       |                 | معجم لغة الفقهاء           |
| مشتاق بُك كارنر، أردو بازار، لاهور | ريلوي           | ملفوظات اعلى حضرت بر       |
| مكتبة حقانية، ملتان                |                 | النبراس شرح شرح العقائد    |
| دار الكتب العلمية، بيروت           | اء للقاضي عياض  | نسيم الرياض في شرح شف      |
| دار الكتب العلمية، بيروت           | ، عقائد الأكابر | اليواقيت والحواهر في بيان  |

حصداول (172)بهارشريعت مجلس المدينة العلمية كى طرف سے پيش كردہ قابلِ مطالعہ كتب ﴿ شعبه كتب ِ اعلىٰ حضرت ﴾ (۱) كرنسى نوث كے شرعى احكامات: يكتاب (كفل الفقيه الفاهم في أحكام

قـرطـاس الدراهم) کی تسہیل وتخر بج پرمشمل ہے۔جس میں نوٹ کے تباد لےاوراس سے متعلق شرعی احکامات بیان کئے

(۲) ولايت كا آسان راسته (تصورين ): يرساله (الساقوتة الواسطة) كى سهيل وتخريم شمل ب

ہے۔ جس میں پیرومرشد کے تصوّر کے موضوع پر وار دہونے والے اعتراضات کا جواب دیا گیاہے۔ (کل صفحات: ۲۰)

گئے ہیں۔( کل صفحات:۱۱۵)

**(۳) ایمان کی پھچان** (حاشیتمہیدایمان): اس رسالے میں تمہیر ایمان کے مشکل الفاظ کے معانی

اورضروریاصطلاحات کی مختصرتشریحات درج کی گئی ہیں۔(کل صفحات:۴۷)

(۴) معاشى ترقى كاراز (حاشيه وتشريح تدبير فلاح ونجات واصلاح): اس رسالي مي پورے عالم اسلام ك ليح ارتكات كى صورت ميس معاشى حل پيش كيا گياہے۔ (كل صفحات: ١٩١)

(۵) **شريعت وطريقت**: پيرساله (مقال العرفاء بإعزاز شرع وعلماء) كاحاشيه بـاس عظيم

رسالے میں شریعت اور طریقت کوالگ الگ ماننے والے جاہلوں کی سیحے رہنمائی کی گئی ہے۔ (کل صفحات: ۵۷) (۲) ثبوتِ هلال کے طریقے (طرق إثبات هلال): اس رسالے میں چاند کے ثبوت کے لیے مقرر

شرعی اصول وضوابط کی تفصیلات کابیان ہے۔ (کل صفحات:٦٣)

(2) عورتي اور مزارات كى حاضرى: يرساله (حمل النور في نهي النساء عن زيارة القبور)كا

حاشیہ ہے۔اس رسالے میں عورتوں کے زیارتِ قبور کے لیے نکلنے سے متعلق شرعی تھم پر وارد ہونے والے اعتر اضات کے

مسكت جوابات شامل بين\_(كل صفحات:٣٥)

(۸) **اعلىٰ حضرت سے سوال جواب**(إظهار الحقّ الجلي): اس رسالے ميں امام اہلِ سقت عليہ رحمة الرحمٰن پربعض غیرمقلّدین کی طرف سے کیے گئے چندسوالات کے مدلل جوابات بصورتِ انٹرویودرج کئے گئے ہیں

ـ ( کل صفحات: ۱۰۰) (9) عيدين ميں گلے ملنا كيسا؟ يرساله (وشاح الحيد في تحليل معانقة العيد)كلسهيل

وتخریج پرمشتمل ہے۔اس رسالے میں عیدین میں گلے ملنے کو بدعت کہنے والوں کےرد میں دلائل سے مزین تفصیلی فتو کی

شامل ہے۔(کل صفحات:۵۵) (۱۰) راهِ خداعز وجل میں خرچ کرنے کے فضائل: یرسالہ (راد القحط والوباء

بـدعـوـة الحيران ومواساة الفقراء) كى تسهيل وتخريج يرمشتل ہے۔ بيرساله پڙوسيوںاورفقراء سے خيرخوا ہی اوروباءکو ٹالنے کے لیےصدقہ کے فضائل پرمشمل احادیث و حکایات کا بہترین مجموعہ ہے۔ (کل صفحات: ۴۰۰)

(11) دعاء كس فضائل: يرساله (أحسن الوعاء لآداب الدعاء معه ذيل المدعا لأحسن

شائع ہونے والے عربی رسائل: ازامام اللسنت مجدودين وملت مولا نااحد رضاخان عليه رحمة الرحمن (۱) **كــفــل الـفـقيــه الـفــاهـم** (كلصفحات:۲۸)<u>. (۲) تــمهيـد الايــمـان</u>. (كلصفحات:۵۷) (٣) الاجازات المتينة (كل صفحات: ٦٢) و ٤) اقتامة القيامة (كل صفحات: ٦٠) و ١ الفضل الموهبى ـ (كلصفحات:٣٦) (٦)أجلى الاعلام ـ (كلصفحات:٤٠) (٧)الزمزمة القمرية (كل صفحات:٩٣) (٨) حسام الحرمين على منحر الكفر والمين (كل صفحات:١٩٢) ﴿ شعبه اصلاحی کتب ﴾ (۱) خوف خدا عزوجل: اس كتاب مين خوف خدا كال سي متعلق كثيراً يات كريمه، احاديث مباركه اوربزرگانِ دین کے اقوال واحوال کے بکھرے ہوئے موتیوں کوسلکتِ تحریر میں پرونے کی کوشش کی گئی ہے۔ (کل صفحات: 160) (۲) **انفرادی کوشش**: اس کتاب میں نیکی کی دعوت کوزیادہ سے زیادہ عام کرنے کے لئے انفرادی کوشش کی ضرورت،اسکی اہمیت،اس کےفضائل اورانفرادی کوشش کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔علاوہ ازیں اسلاف کی انفرادی کوشش کے''99'' منتخب واقعات کوبھی جمع کیا گیا ہے جس میں ہانی دعوتِ اسلامی امیرِ اہلِ سنت علامہ مولا نا ابو بلال محمہ ا**لیاس عطار قادری** دامت برکاتھم العالیہ کے''**'''** واقعات بھی شامل ہیں نیز کتاب کے آخر میں انفرادی کوشش کے عملی

(IM)

ا السوعاء) کی حاشیہ وتسہیل اور تخ ریج پر مشمل ہے، جس میں دعاء سے متعلق تفصیلی احکام کا بیان ہے اور ہر ہر موضوع پرسیر

بہارشریعت

حاصل بحث کی گئی ہے (کل صفحات: ۱۴۴)

حصداول

طریقے کی مثالیں بھی پیش کی گئی ہیں۔(کل صفحات:200)

(٣) **شاهراه اولىيا**ء: يەرسالەسىدناامام محمغزالى علىدالرحمة كى تصنيف" **مىنھاج العاد عنين**"كاتر جمەرتسهيل ہے۔اس رسالے میں امام غز الی علیہ الرحمۃ نے مختلف موضوعات کے تحت منفر دانداز میں غور وفکر یعنی'' **فسکیو حدیفہ** ''

کرنے کی ترغیب ارشادفر مائی ہے۔مثلًا انسان کو چاہئے کہ دن اور رات پرغور کرے کہ جب دن کی روشنی پھیل جاتی ہے تو رات

کی تاریکی رخصت ہوجاتی ہےاسی طرح جب نیکیوں کا نورانسان کوحاصل ہوجائے تواس کےاعضاء سے گناہوں کی تاریکی رخصت ہوجاتی ہے۔مسجد میں داخل ہوتے وقت غور کرے کہ سعظمت والے ربعز وجل کے گھر میں داخل ہور ہاہے؟ اسی

طرح عبادت کرتے وفت غورکرے کہاس میں میرا کوئی کمال نہیں بے تورب تعالیٰ کا احسان ہے کہاس نے مجھےعبادت کرنے کی

تو فيق عطا فرمائي على هذاالقياس \_ ( كل صفحات:36) (۴**) فکر مدینه**: اس کتاب میں فکر مدینہ ( یعنی محاسب ) کی ضرورت ، اسکی اہمیت ، اس کے فوا کداور بزرگانِ

دین کی فکرِ مدینہ کے 131" واقعات کو جمع کیا گیاہے جس میں **بانی وعوتِ اسلامی امیرِ اہلِ سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال مجم**ہ الياس عطارقادرى دامت بركاهم العاليه كه او اقعات بهى شامل بين نيز مختلف موضوعات برفكر مدينه كرنے كاعملى طريقة بهى بيان

کیا گیاہے۔(کل صفحات:164)

(۵) امتحان کی تیاری کیسے کریں؟ اس رسالے میں اُن تمام مسائل کا حل بیان کرنے کی کوشش کی

اسلامی بھائیوں کومدِ نظرر کھ کرلکھا گیاہے، کیکن اسکول وکالج میں پڑھنے والے طلباء (Students) کے لئے بھی یکسال مفید ہے۔اس لئے انفرادی کوشش کرنے والےاسلامی بھائیوں کو جاہئے کہ وہ بیرسالہ اِن طلباء تک بھی پہنچا ئیں کیونکہ اس رسالہ میں اپنے مدنی مقصد'' مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے،ان شاءاللہ عزوجل'' کوپیش نظرر کھتے ہوئے بہت سے مقامات پر نیکی کی دعوت بھی پیش کی گئی ہے۔( کل صفحات:132) (۲) نمازمیں لقمه دینے کے مسائل: نمازیس اقمه دینے کے سائل پر شمل ایک کتاب جس میں مختلف صورتوں کا حکم ا کابرین رحمہم اللہ کی کتابوں سے ایک جگہ جمع کرنے کی سعی کی گئی ہے تا کہ عوام الناس کی ان مسائل تک آسانی سے رسائی ہو سکے اور اس مسئلہ کے بارے میں لوگوں میں جومختلف تسم کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان کا ازاله ہوسکے۔(کل صفحات:39) (2) جنت کی دوچابیاں: اس کتاب میں پہلے جنت کی نعمتوں کا بیان کیا گیا ہے، پھر سرکار دوعالم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی جانب سے زبان وشرم گاہ کی حفاظت سے متعلق دی گئی ایک بشارت ذکر کی گئی ہے۔اس کے بعد تفصیلاً بتایا گیاہے کہ ہم اس ضانت کے حق وارکس طرح بن سکتے ہیں ۔حسب ِضرورت شرعی مسائل بھی ذکر کئے گئے ہیں۔امید واثق ہے کہ زبان اور شرم گاہ کی حفاظت کے بارے میں ایک مقام پراتنی تفصیل آپ کوکسی دوسری کتاب میں نہ ملے گی ۔ ذلك فضل الله العظيم(كل صفحات:152) (۸) **کامیاب استاذ کون**؟ اس کتاب میں ان تمام امور کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے جن کا تعلق تدریس سے ہوسکتا ہے مثلاً سبق کی تیاری سبق پڑھانے کا طریقہ، سننے کا طریقہ علی ھذاالقیاس۔ یہ کتاب بنیا دی طور پر شعبہ درسِ نظامی کومدِ نظرر کھ کرکھی گئی ہے کیکن حفظ وناظرہ کےاسا تذہ بھی معمولی ترمیم کےساتھاس سے بخو بی فائدہ اٹھا سکتے ہیں نیز اسکول وكالجزمين پڑھانے والے اساتذہ كے لئے بھى اس كتاب كامطالعہ فائدے سے خالى نہيں ہے۔ (كل صفحات: 43)

(۱۳۹) حصاقل

گئی ہے جوایک طالب علم کوامتحانات کی تیاری کے دوران در پیش ہو سکتے ہیں۔ بیرسالہ بنیادی طور پردرسِ نظامی کے طلباء

بہارشر بعت

ہیں۔اپنے موضوع کے اعتبار سے منفر دکتاب ہے۔(کل صفحات:196) (۱۰) **حسن اخلاق**: پر کتاب دنیائے اسلام کے ظیم محدث سیدنا امام طبر انی علیہ الرحمة کی شاہ کارتاً لیف" **مسکلامُ** 

واثق ہے کہ بیر کتاب شب وروز انفرادی کوشش میں مصروف رہنے والےاسلامی بھائیوں کے لئے بہت مفید ثابت ہوگی 🕲 مُاء (لالم ہور جن \_( کل صفحات:74)

(۱۱) فيضان احياء العلوم: يركاب امام غزالى عليه الرحمة كى مايه ناز كتاب "احياء العلوم" كى عليه الرحمة كى مايه ناز كتاب "احياء العلوم" كى تلخيص وتسهيل ہے جے درس دينے كا نداز ميں مرتب كيا گيا ہے۔ اخلاص، ندمت دنيا، توكل،

صرجیسے مضامین رمشمل ہے۔(کل صفحات:325) (۱۲) **راہِ علم**: پیرسالہُ' تعلیم المتعلم طریق التعلم'' کاترجہ وسہیل ہے جس میں ان امور کابیان ہے جن کی رعایت راہکم پر چلنے والے کے لئے ضروری ہے۔اوران باتوں کا ذکر ہے جن سے اجتناب معلم و متعلم کے لئے ضروری ہے۔(کل صفحات:102)

(IM+)

بهارشريعت

حصهاول

(۱**۳) حق وباطل کا غرق**: یه کتاب حافظ ملت عبدالعزیز مبار کپوری رحمه الله کی تالیف ہے" جسے حق وباطل کا فرق ''کے نام سے شائع کیا گیا ہے۔مصنف علیہ الرحمۃ نے عقا کد حقہ و باطلہ کے فرق کونہایت آسان انداز میں سوالاً جواباً پیش کیا ہے جس كى وجه سے كم تعليم يافة لوگ بھى اس كا آسانى سے مطالعه كرسكتے ہيں۔ (كل صفحات: 50) (۱۴) تحقیقات: پیکتاب فقیه اعظم هند مفتی شریف الحق امجدی علیه الرحمة تالیف ہے جحقیقی انداز میں

<sup>لکھی</sup> گئی اس کتاب میں بدمذھبوں کی طرف سے وارد ہونے والے اعتر اضات کے تسلی بخش جوابات دیئے گئے ہیں۔ متلاشیانِ ق کے لئے نور کامینارہ ہے۔ (کل صفحات: 142) (۱۵) **اربعین هنفیه**: به کتاب فقیه اعظم حضرت علامه ابو یوسف محمد شریف نقشبندی علیه الرحمة کی تالیف ہے۔

جس میں نماز سے متعلق حالیس احادیث کوجمع کیا گیا ہے اوراختلا فی مسائل میں حنفی مذہب کی تقویت نہایت مرلل انداز

میں بیان کی گئی ہے۔ (کل صفحات:112) (۱۲) بیٹے کو نصیحت: یام غزالی علیه الرحمة کی کتاب "ایهاا اولد" کااردوتر جمہے۔

بچوں کی تربیت کے لیے لاجواب کتاب ہے اس میں اخلاص، مذمت مال اور تو کل جیسے مضامین شامل ہیں۔ (کل

صفحات::64)

(۱۷) **طلاق کے آسان مسائل**: اس فقہی کتاب میں مسائل طلاق کو عام فہم انداز میں پیش کیا گیا ہے جس

کی بناپر طلاق سے متعلق عوام الناس میں یائی جانے والی غلط فہمیوں کا کافی حد تک از الہ ہوسکتا ہے۔ (کل صفحات: 30)

(۱۸) توبه کی روایات وحکایات: اس کتاب کی ابتداء میں توبہ کی ضرورت کا بیان ہے، پھرتوبہ کی اہمیت وفضائل مذکور ہیں۔اس کے بعد تفصیلاً بتایا گیاہے کہ سچی تو بہ س طرح کی جاسکتی ہے؟ اور آخر میں تو بہ کرنے والوں کے تقریباً55وا قعات

بھی نقل کئے گئے ہیں۔امیدِ واثق ہے کہ یہ کتاب اصلاحی کتب میں بہترین اضافہ متصور ہوگی۔**ان منشاء الله عزوجل** ( کل صفحات:124)

(۱**۹) المدعوة الى الفكر** (عربي): يەكتاب محقق جليل مولا نامنشاء تابش قصورى مەظلەالعالى كى مايەناز تالىف

'' دعوت ِ فکر'' کا عربی ترجمہ ہے جس میں بدند ہوں کو اپنی روش پر نظر ثانی کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ (کل صفحات:148)

(۲۰) **آ داب صرشدِ کاهل** (مکمل یا خچھے): فی زماندایک طرف ناقص اور کامل پیر کا امتیاز مشکل ہے تو

دوسری طرف جوکسی کامل مردد کے دامن سے وابستہ ہیں بھی تو انہیں اپنے مردد کے ظاہری و باطنی آ داب سے آ شنائی نہیں۔اِن حالات میں اس بات کی اَهَد ضَر ورت مُحسوس ہوئی کہ کوئی ایسی تحریر ہوجس سے شریعَت کی روشنی

محفوظ رہ سکیں۔اس حقیقت کو جاننے اور مرشِدِ کامل کے آ داب سمجھنے کیلئے آ دابِ مرشِدِ کامل کے مکمل یا پچے حصوں پر مشمل اس کتاب میں شریعَت وطریقت سے متعلق ضَر وری معلومات پیش کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ (کل صفحات: تقريلًا 200) (۲۱) شی وی اور مُووی: فی زمانه حالات بڑی تیزی کے ساتھ تنزلی کی طرف بڑھتے ہی چلے جارہے ہیں۔ ایک طرف بے عملی کا سیلاب اپنی تباہی مجار ہاہے تو دوسری طرف بدعقید گی کے خوفنا ک طوفان کی ہولنا کیاں بربادی کے بھیا تک مناظر پیش کررہی ہیں۔ان حالات میں میڈیا کا طرزِ عمل بھی سب کے سامنے ہے۔ ''**T.V**اورمُووی''نامی اس رسالے میں ٹی وی اور مُو وی کے ناجائز استعمال کی بتباہ کاریوں اور جائز استعمال کی مختلف صورتوں اور فی زمانہ اس کی ضرورت کا بیان ہے۔ (کل صفحات: 32) (۲۲) فتاوى اهل سنت: اسليل ميسات حصشالع بو يك بير (۲۳) عجائب القرآن مع غرائب القرآن: اس كتاب كى جديد كمپوزنگ، پرانے نسخے سے مطابقت اورنہایت احتیاط سے پروف ریڈنگ کی گئی ہے۔حوالہ جات کی تنح تنج بھی کی گئی ہے۔ (کل صفحات:206)

میں موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق ناقص اور کامل مردد کی پیچان بھی ہوسکے اور کامل مردد کے دامن سے

وابنتگان آ دابٍ مرشِد ہے مطلع ہوکر ناوا تفیت کی بنا پر طریقت کی راہ میں ہونے والے نا قابلِ تصورنقصان سے بھی

(171)

بهارشريعت

(۲۳) جنت میں لے جانے والے اعمال: اس کتاب میں مختلف نیک اعمال مثلاً حصول علم ،نماز،روزه، حج،زکوة، دیگرصدقات، تلاوت ِقرآن ،صبر،حسن اخلاق،تو به،خوف ِخداعز وجل اور درودیاک کےثواب کے بارے میں دو ہزار2000 سے زائدا حادیث موجود ہیں ۔اس کتاب کا مطالعہ کرنے والےخود میں عمل کا جذبہ بیدار

ہوتامحسوں کریں گےان شاءالڈعز وجل \_ نیکی کی دعوت عام کرنے کا جذبہر کھنے والےمسلمانوں کے لئے اس میں کثیر موادموجودہے۔ ۔ (تقریباً1000صفحات)

حصداوّل

﴿شعبه درسی کتب ﴾

اس رساله میں علم نحو کی مشہور اصطلاحات کی تعریفات مع امثلہ وتوضیحات جمع کر دی گئی

ہیں۔اگر طلباءان تعریفات کا استحضار کر لیں تو علم نحو کے مسائل وابحاث سمجھنے میں بہت سہولت رہے گی ،ان شاءاللہ عز وجل ۔

(۲) كتاب العقائد: صدر الافاضل حضرت علامه سيدنعيم الدين مرادآ بادى عليه الرحمة كي تصنيف كرده اس كتاب ميس

اسلامی عقائداور حدیث یاک کی روشنی میں قیامت سے پہلے پیدا ہونے والے تیس جھوٹے مدعیان نبوت (کڈ ابول) میں سے

عسقلانی علیه الرحمة کی بے مثال تالیف" نخبة الفکر فی مصطلح اهل الاثر " کی عربی شرح ہے۔اس

چند کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ یہ کتاب کئی مدارس کے نصاب میں بھی شامل ہے۔ (کل صفحات:64) (٣) **نزهة المنظر شرح نخبة الفكر**: يه كتاب فن اصول حديث مين لكسى كني امام حافظ علامه ابن حجر

(۱) تعریفاتِ نحویه:

(كل صفحات:45)

شرح میں قوت وضعف کے اعتبار سے حدیث کی اقسام ، ان کے درجات اور محدثیں کی استعال کردہ اصطلاحات کی

(٣) زبدة الفكرشرح نخبة الفكر: يه كتاب فن اصول حديث مين للهي كنّ امام حافظ علامه ابن حجر عسقلانی علیه الرحمة کی بے مثال تالیف' نخبة الفكر فى مصطلح اهل الاثر '' کى اردوشرح ہے۔اس شرح میں قوت وضعف کے اعتبار سے حدیث کی اقسام ، ان کے درجات اور محدثیں کی استعال کردہ اصطلاحات کی وضاحت درج کی گئی ہے۔طلبہ کے لئے انتہائی مفید ہے۔ (کل صفحات: 91) (٣) **شریعت میں عرف کی اهمیت**: یدرساله ام سیدمحمامین بن عمر عابدین شامی علیه الرحمة كعرف متعلق تحريركرده عربي رساك' نشر العرف في بناء بعض الاحكام على العرف "كاعربي ترجمہ ہے۔ تخصص فی الفقہ کے طلباءاس کا ضرور مطالعہ کریں۔(کل صفحات:105) (۵) اربعین المنوویه (عربی): علامه شرف الدین نووی علیه الرحمة کی تالیف جو که کثیر مدارس کے نصاب میں شامل ہے۔ اس كتاب كوخوبصورت انداز مين شائع كيا گياہے۔ (كل صفحات:121) (۲) نصاب التجويد: اس كتاب مين درست مخارج سے حروف قرآنيكى ادائيكى كى معرفت كابيان ہے۔ مدارس دینیہ کے طلبہ کے لئے بے حدمفید ہے۔ (کل صفحات: 79)

(2) كلدسته عقائد واعمال: اس كتاب مين اركانِ اسلام كى وضاحت بيان كى كن بـ (كل صفحات 180) ﴿شعبه تراجم كتب ﴾

(٢) مردے كے صدے (هموم الميت) (مولف: بانى دعوت اسلامى مولانا ابوبلال محدالياس عطار قادرى مدظله العالى)

(4) ضيائے درودوسلام (ضياء الصلوة والسلام) مولف: بانى دعوت اسلامى مولانا ابوبلال محمدالياس عطارقا درى مدظله العالى

(m) تتجرهٔ عالیه قا در بیرضوبیه عطاریه، (مولف: بانی دعوت اسلامی مولا ناابو بلال محمدالیاس عطار قا دری مدخله العالی )

(۱) ضیائے درودوسلام، (مولف: بانی دعوت اسلامی حضرت مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری منظله العالی)

(۳) ابوجهل کی موت، (مولف: بانی دعوت اسلامی حضرت مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری منظله العالی)

(۴) احترام مسلم، (مولف: باني دعوت اسلامي حضرت مولا ناابوبلال محمد الياس عطار قادري مدخله العالى)

اس کےعلاوہ امیراہل سنت مدخلہ العالی کے کئی رسائل کے سندھی تر اجم بھی شائع ہو چکے ہیں۔

(٢) غفلت، (مولف: بانی دعوت اسلامی حضرت مولا ناابوبلال محمد الیاس عطار قادری مدخله العالی)

(۱) با دشا ہوں کی ہڈیاں (عظام الملوك) (مولف: بانی دعوت اسلامی مولا نا ابوبلال محمد الیاس عطار قا دری مدخله العالی)

ان رسائل كے عربی تراجم شائع ہو يكے ہیں:

(IMY)

وضاحت درج کی گئی ہے۔طلبہ کے لئے انتہائی مفید ہے۔ (کل صفحات: 175)

ان رسائل کے فاری تراجم شائع ہو چکے ہیں:

(۵) دعوت اسلامی کا تعارف۔

اسلام جو مجدد (سندهی): (کل صفحات:52)

بهارشريعت

حصهاول